



# المنتي المستريا ومولانا

# مِينَ وَاللَّهُ وَالْصِينَ اللَّهُ وَالْحِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللَّ



جۇشىخص مجھ بوايك تبارُ درُود بھنے جتاھے۔ الله كرئير اس پودس رَحمَت بن بھيجَتاھے۔ اس كى دَسُ خطائيں معافت كررتاھے اور اس كے دَسُ دَرجَاتُ بَلنُد كَمَا ہے۔



#### جمله حقوق محفوظ ہیں

تلب كانام جثن وجلوس عيد ميلادالني من الله عدد م غلوني الدين تايف و ترتيب فضل الرحمان صديقي پيڪش حافظ نا صرمحود انور ناثر وحدت بهد يحشنز (ما فچسنر) کپوزنگ شرکت کپوزنگ سنر مطبح شرکت پر فتگ پريس مطبح شرکت پر فتگ پريس مطبح شرکت پر فتگ پريس معلى شرکت الهور قيت (پاکتان مير) عادد پ

#### ملنے کا پیۃ

#### FAZLURRAHMANSIDDIQI 22-LOWERPARKRAOD.MANCHESTER M145QYTEL:062259317(U.K.)

مركزى جعيت المحديث بريمتهم (برطانيه)
حافظ ناصرممحود انور - پاكستان ماذل المجيئشنل فلؤ تذييش ' نكلس رو دُلاهور ' پاكستان مكتبه ضياء المدنه ' ادارة الترجمه والتاليف ' رحمت آباد فيعمل آباد
حافظ عزيز الرحمان ' جامع مسجد المحديث ' چوک دالگران 'لاهور
نعمانی کتب خانه اردو بازار 'لاهور
مکتبه احياء المدنه ' اردو بازار 'لاهور
فلرو تی کتب خانه الفضل مارکيث 'لاهور
فلرو تی کتب خانه الفضل مارکيث 'لاهور

## سبب تالیف

بىماللەالرىحن الرحيم

" دختیقت میلاد" کے نام ہے ایک چھوٹا ساکتا پچہ جیرے اور جناب مولانا حافظ محمہ اقبال صاحب رگونی کے نام ہے اکتوبر ۱۹۸۹ء میں مانچسٹرا ور اس کے گرو نواح میں تقسیم کیا گیا تھا' جس کے جواب میں مانچسٹرا ور اس کے گرو نواح میں تقسیم کیا گیا تھا' جس کے جواب میں مانچسٹر کے مولوی احمہ میں منبر سول (صلی اللہ علیہ وسلم) پر بیٹھ کر ہمیں اور ہماری اکابرین کو گالیاں دیں۔ بید واقع ۱۲ نومبر ۱۹۸۳ء ہروز جعہ کا ہے۔ سات سال بعدروزنامہ "آواز" لندن (بید اخبار اب بند ہو چکاہے) کی استمبر ۱۹۹۹ء کی اشاعت میں مانچسٹر کے مولوی محمہ ظفر محمود فراشوی مجد دی (بر بلوی رضافانی) کا ایک مضمون شائع ہوا تھاجس کا عوان "عید میلادالنی گی مشری حقیدت" تھا۔ جس کا جواب روزنامہ "آواز" لندن کی آلتوبر ۱۹۹۳ء کی اشاعت میں ہی دے دیا گیا تھا۔ پچر میں شری حقیدت "تھا۔ جس کا جواب روزنامہ "آواز" لندن کی آلتوبر ۱۹۹۳ء کی اشاعت میں ہی دے دیا گیا تھا۔ پچر میل نے دونوں مضامین کو چھواکر برطانیہ کی تمام مساجد میں بذریعہ ڈاک روانہ کیا لکہ بریلوی رضافانی نہ ہوتی جب کی جمارت نہ میں موجود مولوی حضرت یا خواب دیتے کی جمارت نہ جواب دیں۔ لیکن المحد اللہ کسی مولوی صاحب اعلی حضرت یا خوابی مضمون نہیں چھپ سکت کا لمذا میں نے سوچا کہ "جشن و جواب دیں۔ لیکن المد کسی مفعون کی وضاحت کے لئے طویل مضمون نہیں چھپ سکت کا لمذا میں نے سوچا کہ "جشن و جواب عید میلادالنی "کی بدعت کا مدلل جواب ایک کتاب کی شکل میں دیا جائے آلہ سادہ لوح اور کم علم مسلمان جائی عید میلادالنی "کی بدعت کا مدلل جواب ایک کتاب کی شکل میں دیا جائے آلہ سادہ لوح اور کم علم مسلمان اس بدعت پر عمل پیرا ہونے سے پہلے کتاب و سنت کا سے موقف سمجھ لیں۔

لنذا میں نے کوشش کی ہے کہ مروجہ ''جشن و جلوس عید میلاد النبی '''کو کتاب و سنت 'عمل صحابہ کرام '''ائمہ کرام' محد خین ممور خین' عربی وعجی علائے کرام اور بزر گان دین سے ثابت کروں کہ یہ ''بدعت مثلالہ ہے۔جوعمل نہ کورہ بالاا دوار میں نہ ہوا ہو وہ دین حنیف میں کیسے شامل کیا جاسکتاہے ؟

ہلری کسی مخص یا کسی جماعت و فرقہ سے کوئی ذاتی دشنی نہیں۔ نہ ہی زر زمین یازن کاکوئی جنگڑا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافران ہے:

جمال کمیں برائی دیکھو تواہے ہاتھ ہے روکو۔ ہاتھ ہے نہیں روک سکتے تو زبان ہے روکوا در اگر زبان ہے بھی نہیں روک سکتے تو چرول ہے اسے برا جانوا وریہ (آخری صفت) کمزور ترین ایمان کی نشانی ہے( بخاری )

علوء کرام کافریضہ ہے کہ وہ حق کو واضح کریں اور شرک و بدعت کی خلاف تھلم کھلا جماد کریں'اپی تقریر اور تحریر کامستقل موضوع توحید و سنت کی تروج واشاعت کو بنائیں۔

اللہ تعالیٰ ہے دعاہے کہ وہ اپنی خاص رحت ہے تمام مسلمانوں کو شرک دبدعات ہے تحفوظ رکھے اور صرف اور صرف کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطافرہائے کیونکہ یمی نجات کاراستہ ہے (آمین)

فضل الرحمان صديقي فيجسر اله نومبر ۱۹۹۳ء بروز جمعته المبارك

مفتر الرف صرفي ، لخبرا

#### مقدمه

#### بسمالتدالر حمن الرحيم

نع مدور من على رسولير الكريم المابعد

اسلام اس لحاظ ہے دو سرے خدا ہہ ہے جدا حیثیت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصل دین کی حفاظت کے دو طریقے
اس است کو عنایت فرائے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا کہ جس کے ضمن میں کتاب اللہ کی
تشر کے دو تعنی بینی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہو گئا اور دو سرے ہردور میں آیک ایسی جماعت کے قائم دہائی رہنے
کی بھی بشارت دی جو بھیشہ حق پر قائم رہے گیا اور حق کے بیان کرنے میں کسی طامت گری طامت کی پرواہ نہیں کرے گی۔
آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چھ سوسال بعد ایجاد ہونے والی "برعت میلاد" کے بارے میں کانی کچھ لکھا جا
چکا ہے لیکن انگلینڈ کے اہل بدعت مولوی اس رسم کے احیاء و ترویج کے لئے دن رات ایک سے ہوئے ہیں۔ وہ سادہ لوح
عوام کو اصل دین تو کیا جاتے 'میود و نصاری کی نقل میں انہیں چند ہے اصل رسومات کاخو گر بیانے نے لئے ایری چوٹی کا زور
لگائے ہوئے ہیں۔ ان کے زدیک نماز 'روزہ ' ذکوہ' جج اور طال و حرام کی تمیز اتنی اہم نہیں بعنی ان بدعات کی آبیاری اور
ماسداری۔

مقلم افسوس ہے کہ افکلینڈ میں جمال پاکستانی وہندی الاصل مسلمانوں کی دو سری نسل وجود میں آپھی ہے اور جو مغربی تہنیب کے سامیہ میں پروان چڑھ کر خود اپنے دین و ایمان کی ہازی لگا چکی ہے۔ وہل بجائے اس کے کہ انہیں تعلیم و تربیت' نصیحت و نهمائش اور پیار و محبت سے اصل دین کی طرف مائل کیا جاتا' بدعتی علماء انہیں میلاد کے جلوسوں جمیار ہویں کے لنگروں مردوں کے ختم اور پیروں فقیروں کے لاتعداد عرسوں پر مشتل آیک خود ساختہ دین کاعلوی بنارہے ہیں۔

مقام شکر ہے کہ دیار فرعون میں ایسے علاء حتی ہمی کی نہیں جو دین کے نام پر کی جانے والی د کاند اری کو خوب انھی طرح بچھتے ہیں اور تحریر و تقریر کے ذریعہ قرآن و سنت کی سیح تعلیمات کو اجاگر کرنے میں پیش پیش پیش رہتے ہیں۔ ہمارے قابل صد احرام جناب فضل الرحمان صدیقی مبار کباد کے سختی ہیں کہ انہوں نے میلاد کے جواز پر مصرابال بدعت کے چیش کر وہ ہفوات کو قرآن 'سنت رسول 'تعال صحابہ کرام ' فرمودات ائمہ اجل اور بعد کے ادوار کے علاء عظام کی تحقیقات کی روشنی میں خس و فاشاک کی مانڈر اکھاڑ بھیکا ہے۔ صدیقی صاحب اہل بدعت کے سرخیل بیشواؤں کی تحریروں کے خوب شناسا ہیں اس لئے انہوں نے کمال محنت کیساتھ ان کے اصل روپ کو نملیاں کیا ہے جو حب رسول کے لبادہ میں در حقیقت ابانت رسول کا غزاز

امید ہے کہ قارئین صدیقی صاحب کی تحریر سے نہ صرف لطف اندوز ہوں گے بلکہ اس کتاب کے مطالعہ سے وہ سنت اور بدعت کا فرق بھی نملیاں طور پر جان لیس کے۔

ڈاکٹر**صیبیب** حسن ایم اے۔ بی ایچ 'ڈی( برینگھم)فا**خل دینہ یورنیور** ٹی ڈائریکٹرالقر آن سوسائی امیر مرکزی جمیت الجحدیث برطانیہ

## دِن إِنْ يِعْدِيث بَانِيَكِهُ اطْفَال نَهِينَ

اَلْمَتَمَادُ كُلُّهُ وَصَدَهُ وَالْمُتَسَادُهُ وَصَلَّمَ لَالْمَتَبِيَّ بَعَدَهُ ﴿ لَاَ تَظِيمُ الْمَتَبَعُلُو الْمَتَبَعُلُو الْمَتَبَعُلُو الْمَتَبَعُو الْمَتَبَعُو الْمَتَبَعُو الْمَتَبَعُولُ فَحَدُونُ وَمَا الْمَتَبَعُولُ فَحَدُونُ وَمَا الْمَتَبَعُولُ الْمَتَبَعُولُ فَحَدُونُ وَمَا الْمَتَبَعُولُ الْمَرْجِنِ مِنْ مَصَلِحُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّه

وَاقِيْمُوا الصَّلْوَةَ وَأَتُوا الزَّكُوةَ "اور نماز قائم کرو" ماحب ورآن نے فرایا: صَلَّوْالِكَارَ أَنْ تُعُونِي أَصَلِّي "نمازير هو جيے مجھے نمازير هتاديکھتے ہو۔" الله رب العزت كالحكم ... وَ يِلْهِ عَلَى النَّاسِ حِنْجُ الْبَيْتِ "لوگوں پر ہیت اللہ کا حج فرض ہے۔ " حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: خُمُذُواعَنِي مُنَاسِكُكُمُ "مجھے سے (حج وعمرہ کے) طریقے سکھ لو۔" ہم اپنی مرضی سے نماز اور حج بیت اللہ شریف کا طریقہ ایجاد نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کریں گے جس طرح حضور اكرم صلى الله عليه وسلم اور حضور مى عظيم جماعت صحابہ کرام "نے کیا۔ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کسی کا قول وکروار

سوبدعات پر عمل کرنے والوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے اعمال جو قرآن وسنت سے مطابقت نہیں رکھتے، چھوڑ

روزنامه "آواز" لندن کی ۱ رستمبر ۱۹۰۰ کی اشاعت میں مانچسٹرکے مولوی محمہ ظفرمحمود فراشوی مجد دی ہریلوی رضا خانی اور برمنگھم کے صاحبزا دہ فیاض الحن قادری (چشتی صابری بریلوی رضا خانی) کے عید میلادالنبی کی شرعی حیثیت کے بارے میں طومل مضمون اور بیان شائع ہوئے' جس میں وہ کہتے ہیں کہ محفل میلاد منعقد کرنے کیلئے کوئی دلیل نہ بھی ہو تو جواز کے لئے بس اتناہی کافی ہے که کتاب وسنت میں اس کی ممانعت نہیں اور منکرین کو ممانعت کی ولیل پیش کرنی چاہئے۔ یعنی جو لوگ جش و جلوس عيد ميلادالنبي مير عمل پيرا بين انهيں اپنے اس عمل یر ولیل دینے کی ضرورت نہیں بلکہ جو لوگ بدعات وخرافات میں ملوث نہیں اور کتاب وسنت پر عمل کرتے ۔ ہیں وہ دلیل دیں کہ وہ یہود نصاریٰ کے طریقہ برعمل کیوں نہیں کرتے۔ سجان اللہ یعنی الٹے پانس پر ملی کو یا بوش میں لگائی کرن آفاب کی جو بات کی خدا کی قتم لاجواب کی

جو شخص دین سجھ کر عبادت (عمل) کر آہے اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی عبادت کا قرآن وسنت اور اصول فقہ کی روشنی میں ثبوت پیش کرے۔ مثلاً قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تھم دیاہے:

یمود ونصاری دعوی کرتے تھے کہ جمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک وتعالی نے ان سے جُوت طلب کیا۔

هَاتُوابُرُهَانكُمْ إِنْ كُنتُمْ طِيوَيْنَ ○ (اے ني اُ) آپ فراد يجئ اگر تم سچ مو تو كوئى دليل پيش كرو\_

مولوی فراشوی صاحب کی طرح روزنامہ جنگ لندن کی اشاعت ۱۹۸ ستبر ۱۹۵۰ میں مولوی محبوب عالم استفورڈ اور ایک مولوی قادری اور بریلوی صاحب اور ۱۹۸ آتو پر ۱۹۵۰ کی اشاعت جنگ لندن میں والتمہم سٹو لندن کے مفتی غلام رسول کے مراسلات شائع ہوئے ، جس میں وہ رقبطراز ہیں کہ عید میلاوالنی کی محفلیں منعقد کرنایا جلوس نکالناوغیرہ کے جائزیا ناجائز ہونے کا ذکر قرآن میں نہیں اور جس کے جوازیا عدم جواز کا ذکر قرآن میں نہیں اور جس کے جوازیا عدم جواز کا ذکر قرآن میں نہیں وہ مباح (جائز) کے تھم میں آنا ہے۔

ایبا کہنے ہے بریلوی رضا خانی حضرات سادہ لوح
اور کم علم مسلمانوں کو مخالط دیتے ہیں۔ حالانکہ مباح وہ
عمل ہے جو خود صاحب شریعت نے کیا ہو اور جس پر
آپ کی عظیم جماعت اور جانثار صحابہ کرام شنے عمل کیا
ہو۔ حضور علیہ العلوۃ والسلام کی آیک 20 فرقوں والی
مشہور حدیث میں یہ وضاحت موجود ہے کہ ناجی فرقہ
(جنتی) وہ لوگ ہوں گے جو یا اناعلیہ واصحابی (میرے
اور میرے صحابہ شکے طریقہ پرعمل کریں گے) کے میزان
پر نیورا اتریں گے۔

مراسلات کھیے والے صاحبان بریلوی رضا خانی ہیں اور ان کارعویٰ ہیں اور ان کارعویٰ ہیں اور ان کارعویٰ ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت بھی ہیں لیکن جشن وجلوس

عید میلادالنی منہ سنت رسول سے ثابت ہے اور نہ ہی حضور علیہ السلام کی عظیم جماعت سے یعنی جو عمل نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیااور نہ ہی حضور سکے جاثار صحابہ کرام شنے کیاوہ مبلح اور جائز کیسے ہوگیا؟

اصول فقد کی معتبر کتاب ۵۰ صول سرخسی "جلد نمبر ۲ صفحه ۱۳۷ میں ہے کہ احکام شرع میں دلیل بثبت عمل کرنے کے ذمدہے' نہ کہ نافی پر۔ اس اصول کے مطابق دلیل میلاد جشن وجلوس منانے والوں کے ذمہہے۔نہ کہ عدم منع کی دلیل کا موال مانعین پر"

حفی فرہب کی معتبر کتابوں ہدائید قائل وغیرہ میں ہے کہ جس کام کارنا آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم وصلح اللہ علیہ وسلم وصلح اللہ علیہ علیہ وسلم کے عابت نہ ہواس کام کارنا منع ہے۔ اس طرح علاء حق یہ بھی فواتے ہیں کہ جس طرح صفور صلی اللہ علیہ وسلم کے کے ہوئے عمل کارنا سنت ہا ای طرح آپ کے ہوئے کام کا نہ کرنا بھی سنت ہا اور اللہ تنہ کہ الے کام کار برکا بھی سنت ہا اور اللہ تنہ کہ الے کام طلب بھی ہی ہے۔ منزل یہ جب نہ ہوسکی سمیل جبتو منزل یہ جب نہ ہوسکی سمیل جبتو

فَتِ رسول صلى الله عليه وسلم كامعيار صور صلى الله عليه وسلم كافران ب: مَنْ أَحَبُّ اللهِ تِهِي فَقَدُ أَحَبَّنِي وَمَنْ اَحَبَّنِي كَانَ مُحِي فِي الْجَنَّةِ "جَسِنْ كَانَ مُحِي فِي الْجَنَّةِ

· ن سے میری سے سے پیاد کیا وہ میرے ساتھ جنت بیار کیااور جس نے مجھ سے بیار کیاوہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا" (خاری)

اس سے ثابت ہوا کہ حب رسول کاراز سنت پر عمل میں ہے نہ کہ صرف اہلسنّت کملانے میں۔ اگر ہم نی

بدعت صحابه کرام رمنی الله عنم کے زمانہ میں

برعات کے بارے میں چند احادیث پیش خدمت ہیں۔
رج کے دنوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ
تعالیٰ عنہ ( خلیفتہ الرسول ) نے ایک عورت کو دیکھا کہ
وہ ''خاموش ج ''کررہی ہے یعنی کسی سے بولتی نہیں۔ وجہ
پوچھی تو معلوم ہوا اس نے خاموش ج کاارادہ کیا ہے۔
اس عورت کو فور امنع کیا گیاا ور فربایا کہ یہ جائز نہیں یہ
برعت ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا
نہیں فربایا۔ یہ جالیت کاکام ہے۔ ( بخاری 'باب الجالمیہ )
خسین فربایا۔ یہ جالیت کاکام ہے۔ ( بخاری 'باب الجالمیہ )
خشن فربایا۔ یہ جالیت کاکام ہے۔ ( بخاری 'باب الجالمیہ )
خضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگ کے
تماری جادر مختوں سے نیجی ہے اور یہ حضور اکرم صلی
تہاری جادر مختوں سے نیجی ہے اور یہ حضور اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خلافت میں ایک دن عید کی نمازے قبل ایک آدی نقل پڑھنے لگاتو حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے اس آدی کو نقل پڑھنے لگاتو حضرت علی دیا۔ اس آدی نے کہا کہ نماز پڑھنے میں ابھی ہانچر تھی للذا میں نقل پڑھنے لگا تھا اور اللہ جمعے نماز پڑھنے پر سزانہ دے گا۔ حضرت علی شنے فرایا کہ میں بالیقین جانتا ہوں کہ اللہ تعالی تہیں نماز پڑھنے پر سزا نہیں وے گا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف کی وجہ سے سزا دے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف کی وجہ سے سزا دے گا۔

علیہ السلام کی خوشی میں شریک ہونا چاہیے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ زندگ کے ہر پہلو میں آپ گی سنت کو مد نظر کھیں اور صحح معنوں میں آپ کے فرمانبردار بن جائیں۔ ہر تشم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ سے اجتناب کریں اور غیراسلای نظریات نیز شرک وبدعات سے خود کو محفوظ رکھیں۔ فرائض کی بجا آوری میں کو آئی نہ کریں اور اسلای اقدار کو از سرنوزندہ کریں۔

بدعت 'حبیبِ خدا (سلیالله ملیه دسلم) کی زندگی میں

حفرت انس اسے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس تین آدی آئے اور نبی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق پوچھا ان کو خبر دی گئے۔ انہوں نے اس کو کم جانا اور کئے گئے۔ جماری نبی صلی اللہ کے ساتھ کیانسبت ہے اللہ تعالی نے آپ کے پسلے اور پچھلے گناہ بخش دیئے ہیں۔ ایک آدی کئے گا میں بیشہ ساری رات نماز پڑھا کروں گا۔ دو سرے آدی نے کہا میں بیشہ دن کو روزہ رکھوں گا اور افطار نہ کروں گا۔ تیبرے آدی نے کہا کہ میں عور توں سے الگ رہوں گا۔ تیبرے آدی نے کہا کہ میں عور توں سے الگ رہوں گا۔ تیبرے آدی نے کہا کہ میں عور توں سے الگ رہوں گا۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے اور فرمایا:

"تم نے الی الی باتیں کی ہیں خردار! اللہ کی قسم میں تمہاری نسبت اللہ ہے بہت ڈرتا اور تقویٰ کرتا ہوں لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں۔ نماز بھی پر هتا ہوں اور عور توں سے نکات بھی کیا ہے جس نے میرے طریقے ہے اعراض کیاوہ جھے سیس"
جس نے میرے طریقے ہے اعراض کیاوہ جھے سیس"
جس نے میرے طریقے ہے اعراض کیاوہ جھے سیس"
(متفق علیہ)

محبِّر سول صلی الله علیه وسلم کاراز سنت پرعمل کرنے میں ہے نہ کہ اہل سنت کہلانے میں۔ للذا غیراسلامی نظریات اور شرک و بدعات سے پر ہیز کرنا چاہئے۔ حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے: جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں (بخاری مسلم)

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کی آیک روایت کا خلاصه به ہے که ان کاگزر معجد میں ذاکرین کی ایک جماعت پر ہوا۔ ان میں آیک محض کمتا تھا سو مرتبہ الله اکبر پڑھو تو حلقه نشین لوگ کنگریوں پر سو مرتبہ تنجیبر کمتے بھروہ کمتا سو بار لااله الا الله پڑھو تو وہ سو بار تهلیل پڑھتے بھروہ کمتا سو بار لااله الا الله پڑھو تو وہ سو بار تهلیل پڑھتے بھروہ کمتا سو بار سجان الله کہو تو وہ شکر یزوں پر سو دفعہ شیع پڑھتے۔

يد ديكه كر حضرت ابن مسعود الفي فرمايا:

"تم ان عگریزوں اور تکریوں پر کیاپڑھتے تھے؟" لوگ کھنے ملکے: ہم تحبیر وللیل وشیع پڑھتے رہے ہیں۔ ابن مسعود ٹنے فرایا:

"تم ان کنریوں پر اپنے گناہ شار کیا کرو ہیں تساری نیکیوں کا ضامن ہوں وہ ضائع نہ ہوں گ۔ تجب تم پراے امت محمد! (صلی اللہ تعلق علیہ وسلم) کیا جلد تی تم ہلاکت میں پڑ گئے ہو؟ ابھی تک حضور " کے صحابہ کرام "تم ہیں بکھڑے موجود ہیں اور ابھی تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے اور ابھی آپ ' کے برتن نہیں ٹوٹے "
ابھی آپ ' کے برتن نہیں ٹوٹے "
اور پھر فرایا: اندریں حالات تم بدعت اور گمراہی کا

دروازه کھولتے ہو۔ (مند داری صفحہ۳۸:المنسہاج الواضح صفحہ۱۳۲)

علامہ قامنی ابراہیم' حضرت ابن معود ملکی رہے ہیں۔

میں عبداللہ بن مسود " ہوں۔ خدائے وحدہ لاشریک کی قتم کھاکر کہتا ہوں کہ تم نے یہ نمایت آریک اور سیاہ بدعت ایجاد کی ہے کمیاتم علم میں جناب نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے صحابہ "سے بزوھ گئے ہو؟

المدلعيود م عن مب عبرها الا المدار الواضح صفح ١٢٣) المدار الرار صفح ١٣٣٠ المدنود الواضح صفح ١٢٣) محرف بيرة الله بن مسعود الم كالمطلب اس عصوف بير تفاكد أكرچه تحبيرة المليل اور تتبيع وتحميد كى بهت فضيلتين وارد مولى بين اور وه محبوب ترين ذكر ب اجتماع طور پر حلقه بناكر اس كايد خاص طرز وطريقه جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم اور حضرات صحابه كرام اكا بيا موا نهين ب بلكه بيه خود تهمارا ا يجاد كرده به للذا بي بنايا موا نهين ب بلكه بيه خود تهمارا ا يجاد كرده به للذا بي بعن بدعت عظلى بهى به اور همرابي بهى بدعت عظلى بهى به اور بدعت عظلى بهى

برادران محرّم!

میہ بدعت آج بھی جاری ہے۔ فرق صرف میہ ہے کہ اس زمانے میں کنگریوں پر پڑھا جانا تھا آج محجور کی مخطیوں اور کابلی چنوں پر اجتاعی طور پر حلقہ بناکر پڑھا جانا ہے۔ اور میب بدعت میت کے گھر اور مسجد میں ختم شریف اور قل شریف کے نام پر بڑی دھوم دھام سے ہوتی ہے۔

اس بدعت کو ہریلوی عبدانسمع صاحب بھی مانتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ''عبداللہ "بن مسعود نے جرسے اللہ کاذکر کرنے والی ایک جماعت کو دھمکایا اور ان کے اس تعل کو ہدعت قرار دیا۔ "کت فقہ اور حدیث میں بیرروایت مذکور ہے۔"(انوار ساطعہ صفحہ۲۳) 🖈 درود شریف کاردهناایک بهت بوی عبادت ہے گر انفرادی طور پراور آہستہ۔

علامه محمر بن محمر الخوارزي بزازي حفى الميتو في ٨٢٧ه این کتاب میں فرماتے ہیں کہ:

"قامنی صاحب کے ناوی سے نقل کیا ہے کہ جر ہے ذکر کرنا حرام ہے کیو نکہ حضرت عبداللہ بن مسعود " سے میچے روایت کے ساتھ یہ ثابت ہوچکاہے کہ انہوں نے ایک جماعت کو معجد ہے محض اس لئے نکال دیا تھا کہ وہ بلند آواز ہے لاالہ الااللہ اور بلند آواز ہے آخضرت صلی الله علیه وسلم پر درود شریف مزهتی تقی اور فرمایا که میں تنہیں بدعتی ہی خیال کر تاہوں۔"

( فآوي بزازيه جلد ۳۵مغۍ ۳۷۵)

انقلاب زمانه دیکھئے کہ آج جو مخص لاکھوں اور كروژول والا من كرث اور جعلى درود و سلام نهيس پڑھتا۔ رضا خانی بدعتی اس کو مسجد سے نکال دیتے ہیں۔ ممر محانی رسول صلی الله علیه وسلم حضرت عبدالله بن معود ؓ نے معجد میں بلند آواز کے ساتھ درود شریف یڑھنے والوں کو معجدے نکال دیا۔

🖈 صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود 🕯 سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے ہاتھوں کے گودنے اور گدوانے والی اور بالوں کو نوچنے والی اور حسن کو نملیاں کرنےوالی اور قدرتی پیدائش کی وضع کو بدلنے والی عور توں پر لعنت بھیجی۔

ایک عورت ام یعقوب کواس کیا طلاع ہوئی تو وہ آئی اور كينے لكى " مجھے معلوم ہوا ہے كه آپ نے اس اس طرح لعنت بهیجی ہے؟ "حضرت ابن مسعود "نے فرمایا:

"میں کیوں نہ اس <del>ف</del>خص پر لعنت بھیجوں جس کورسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ملعون کہاہو اور پھروہ کتاب الله میں بھی ہو۔ عورت کہنے گئی میں نے پورا قرآن پڑھا ہے لیکن مجھے تو کمیں پر لعت کا حکم نہیں ملا۔ آپ " نے فرمایا 'اگرتم نے قرآن پڑھا ہو ہاتو یہ ارشاد ضرور مل جاتا۔ کیاتم نے یہ آیت نہیں پڑھی۔

وَمَآ الْتُكُمُ الرِّسُولُ فَخُنُ وَهُ ۗ وَمَانَهُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْاْ وَاتَّقُوا اللهُ أِنَّ اللهُ شَدِيْدُ الْعِقَافِ

''جو چیزرسول الله صلی الله علیه وسلم نم کو دیں اس کو لے لواور جس ہے روکیں رک جاؤ۔اور اللہ سے ڈرو بلاشبہ الله تعالٰ (مخالفت کرنے پر ) سخت عذاب دینے والا ہے " (الحشر: ۷)

ام يعقوب بولى: بال! بيه آيت توير هي --ابن مسعود " نے فوایا: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی نمو دو نمائش ہے منع فرمایا ہے۔ ( بخاري كتاب التفسير )

نہ لو ارشاد مرشد کو حدیث مصطفیٰ کے ہوتے قیاس مجتند چھوڑو عدیث مصطفیٰ کے ہوتے

🖈 ایک فخص نے حغرت ابن عمر "کے پہلو میں چھینکھیا ملرى اور كها لحمد ملنه والسلام على رسول الله سو حضرت ابن عمر ﴿ نے فرمایا اس کاتو میں بھی قائل ہوں کہ الحمد لله والسلام على رسول الله ليكن بميں جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نےاس کی تعلیم نہیں دی۔ ہمیں

اس موقع پر تعلیم دی گئی ہے کہ ہم الحمد اللہ علیٰ کل حال کها کریں (ترند ی جلد ۲ صفحہ ۹۸ مفکوۃ جلد ۲ صفحہ ۴۰۷) صحیح روایت ہے ثابت ہے کہ چھینک مارنے والا

یح روایت سے ظابت ہے کہ چھینک مار نے والا اللہ کے اگر دلت کے گر اس موقع پر والسلام علی رسول اللہ کے الفاظ کی انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں دی۔ پوچھے ابن عمر شسے کہ آپ شنے درود سلام سے کیول منع کیااور والسلام علی رسول اللہ کے الفاظ سے آپ کو کیا تکلیف ہوئی۔

قائد اعظم اور علامداقبال پر کفر کے فتو کا گانے والو! لگائے فتوی حضرت ابن عمر "پر کمد دیجئے جو آپ کے مند میں آنا ہے آگر کوئی اور کمتا تو وہ منکر و مردود ہونا گر محابی " رسول " پر آپ خاموش کیوں ہوگئے؟ کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا بھی گاہ ہے؟ کہ حدوقع اور بے محل ورود وسلام سے تو وہابی منع کیا کرتے ہیں آپ اس زمرہ میں کیے شامل ہو گئے گر وہ تو سریا مطیع رسول " تھے اور حمد وسلام کے موقع اور محل کو سریا مطیع رسول " تھے اور حمد وسلام کے موقع اور محل کو سریا مطیع رسول " تھے اور حمد وسلام کے موقع اور محل کو

بخوبی جانے تھے اس لئے انہوں نے اس سے منع کیا۔ حضرت سالم " بن عبید کے پاس ایک مخض نے چھینک ماری اور کما' السلام علیم۔ حضرت سالم " نے جواب دیا: "تم پر اور تمهاری ماں پر "

اس جملہ سے وہ مخض ناراض ہو گیا حضرت سالم م نے کہا بسرحال میں نے صرف وہی پچھ کہاہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا تھا۔

(ترندى جلد ٢ صفحه ٩٨ ابوداؤد جلد ٢ صفحه ٣٢٠)

حضرت مجاہر رحمہ الله فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عروہ بن زبیر اوونوں مجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر "حضرت عائشہ " کے حجرہ کے پاس بیٹھے ہیں اور کچھ لوگ مجد میں چاشت کی نماز

پڑھ رہے ہیں ہم نے حضرت ابن عمر عصان لوگوں کی نماز کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ہیہ مدعت ہے۔

، (بخاری جلدا صغه ۲۳۷، مسلم جلدا صغه ۴۰۹) ابل بدعت کی عادت

الل بدعت کی عادت ہے کہ وہ اپنی خواہش اور عقل کو ہرمقام پر داخل کر دیتے ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں کیا گناہ اور عیب ہے؟ اس میں کیا خرابی ہے؟ یہ بھی جائز ہے یہ بھی مستحب اور کار ثواب ہے وغیرہ وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور صحابہ کرام م کے دور میں کی کو یاد نہیں آیا کہ کے یہ مدوب ہے یہ مہاح ہے۔

اہل برعت کی فطرت ہے کہ وہ احکام عامہ ہے
امور خاصہ خاب کرنے کی ہے جاکوشش کرتے ہیں۔ بس
ام ان کی خدمت میں در خواست کرتے ہیں جو چزشریعت
مطرہ نے جس جگہ رکھی ہے اس کو ای جگہ رہنے د بیجئے۔
نہ مطلق کو مقید کریں اور نہ مقید کو مطلق نہ عام کو خاص
کریں اور نہ خاص کو عام۔ غیرہ یکھف کیفیت اور ہیئت
مخصوصہ کو زنجیر میں نہ جکڑیں جس کو اجتماعی صورت میں
کرنے کا تھم نہیں دیا گیاس کو مجتمع ہوکر نہ کریں۔ اور جس
کو با آواز بلند کرنے کا تھم شریعت نے نہیں دیا اس کو بلند
آواز سے ادا نہ کریں اور غیر معین وقت کو کی وقت کے
ساتھ خاص نہ کریں۔ کیونکہ یہ تشریح جدید اور تبدیل
والجماعت کا دامن اس فتیج حرکت سے بقیناً پاک ہے۔
والجماعت کا دامن اس فتیج حرکت سے بقیناً پاک ہے۔
مرتبہ میں حضرت عبد اللہ " دی عرق کراتے ہیں کہ ایک

یں نماز پڑھنے کی غرض ہے داخل ہوا۔ اذان ہو چکی تھی،
ایک مختص نے تشویب شروع کر دی ابن ابی شدیدہ کہلد
کے طریق ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک موذن نے
اذان کے بعد السلواۃ السلواۃ کے الفاظ سے تشویب کی
اور لوگوں کو نماز کی دعوت دی تو حضرت ابن عمر شنے فرمایا
کہ تو پاگل ہے، تیری اذان میں جو دعوت تھی کیالوگوں کو
بلانے کیلئے وہ ناکانی تھی ؟

حضرت ابن عمر "نے مجلدے فرمایا۔

"جمجھے یہاں لے چل اس لئے کہ بید بدعت ہے" (ابوداؤد جلداسفحہ ۹۷) حضرت ابن عمر"اس مبجد سے چلے گئے اور وہاں

> نماز ادا نه کی۔ ایک دو سری روایت میں ہے۔

یں حق کے ہیں ہے کے چل اور وہاں نماز اوا نہ ''جمجھے اس بدعتی کے ہاں سے لے چل اور وہاں نماز اوا نہ کی'' (ترنہ می جلد اصفحہ ۲۸)

حضرت عثمان من ابی العاص کو کمی ختنه میں د موت دی گئی تو انہوں نے وہاں جانے سے انکار کر دیا۔ جب ان سے اس انکار کی وجہ دریافت کی گئی تو صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ:

"بهم لوگ زماند رسالت ماب علیه العلوا قوالسلام میں ختنوں میں نہیں جایا کرتے تھے اور نہ ہی اس کیلئے ہمیں دعوت دی جاتی تھی۔" (مند احمر جلد ۴ صفحہ کا۲)

حضرت عثان میں ابی العاص نے بھی اس قاعد ب
ہے کام لیا چونکہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد
مبارک میں ختنوں میں بلائے جانے کارواج نہ تھااور نہ
لوگوں کو دعوتیں دی جاتی تھیں للذا وہ اس میں شریک
ہونے پر آمادہ جمیں ہوئے۔

آپ نے دیکھ لیا حضرت ابو بکر صدیق تصحفرت عرف فاروق شک حضرت علی مرتضی شک حضرت عبداللہ بن عمر تفلی شکوت عشان بن الجا العاص وغیرہم جلیل القدر صحابہ کرام شنے نماز جیسی بمترین عبدات اور ذکر جیسی اعلی قربت اور درود شریف جیسی عمرہ اطاعت ختنوں میں لذیذ کھانوں کی دعوت یعنی لنگر شریف وغیرہ کو مخصوص کیفیت اور خاص بینت اور پابندی شریف وغیرہ کو مخصوص کیفیت اور خاص بینت اور پابندی شریف وغیرہ کو مخصوص کیفیت اور خاص بینت اور پابندی طرز وطریقہ سے یہ کام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرز وطریقہ سے یہ کام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کئے اور ان کی ترغیب بھی نہیں دی اور نہ بی طرز حت بین اور معمولی بدعت بھی نہیں سے بدعت عظی اور بدعت عظی اور بدعت عظی اور بدعت علی اور کارہ کی بیں اور گراہی بھی ہیں۔

ضدا تعالی اور اس کے رسول پر حق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زدیک وہی عمل مقبول ہو گا جو اخلاص اور اسباع سنت کی کسوئی پر پورا اتر تا ہو۔ اگر چہ وہ عمل میں کم ہی کیوں نہ ہو اور ایباعمل بالکل رائیگاں ہو گا جو دیکھنے میں تو پہاڑ جتنانظر آئے لیکن اس میں اخلاص اور اتباع سنت کی جان اور روح موجو دینہ ہو۔

اب تنزی دوایت بھی پڑھ کیجئے۔

حفرت عبدالرحن بن ابوبکر صدیق می کهال اولاد نمیں ہوتی تھی۔ گھر میں کمی بی بی نے کمہ دیا کہ اگر عبدالرحن کے بیال عبدالرحن کے پچہ بیدا ہوا تو ہم عقیقہ میں ایک اونٹ ذک کریں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها نے بیان کر فرمایا:

(محلبہ کرام ٹے زمانہ میں کئی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف یہ کہنے کی جسارت نہ ک کہ یہ کام مندوب اور مباح ہے۔ محلبہ کرام ٹنے بلند آواز میں درود شریف پڑھنے والوں کو مجد سے نکال دیا عقیقہ اونٹ زنگرنے اور عید کی نمازہے قبل نوافل پڑھنے سے روک دیا)

> ترجمہ: نہیں بلکہ سنت ہی افضل ہے وہ یہ ہے کہ لڑکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری کافی ہے۔ (مستدر ک حاکم جلد مسخد ۲۳۸)

اون اور دو بكريوں كى قيت اور گوشت كااگر موازنہ كيا جائے تو نماياں فرق نظر آئے گا۔ گر حضرت عائشہ صديقہ رضى اللہ تعالى عنها دو بكريوں كے بجائے اونٹ پر محض اس لئے راضى نہيں كہ ان كے نزديك بيہ سنت كے خلاف ہے۔ اس لئے اگر اس كى قيت يا گوشت زيادہ ہے تو پھر بھى اس كى چنداں قدر نہيں بلكہ سنت افضل ہے اور اس كى پابندى لازم ہے۔

ہم نے گزشتہ صفحات میں دور صحابہ کرام کی چند بدعات کا ذکر کیا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ الی بدعات مزید لکھی جائیں۔لیکن ہمارا میہ مضمون اس طوالت کی اجازت نہیں دیتاللذا چندروایات پر اکتفاکیاجآگے۔

نہ کورہ روایات لکھنے کا مقصد ہیہ ہے کہ آپ کو بیہ زبن نشین کرایا جائے کہ جوعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ جانار اور عظیم جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم کے زمانہ میں برعت تعاوہ آج بھی برعت ہے گر ہم ویکھتے ہیں کہ ایک برعتی جماعت کے لوگ اسلام کو کمل ضابطہ حیات تسلیم نہیں کرتے للذا انہوں نے فرائض وسنتوں کو چھوڑ کر برعات کو سینے سے لگایا ہوا ہے اس کی ذرقہ مثل وکٹوریہ یارک مجھ (مانچسٹر

کی ایک خانقاہ) ہے جمل ذکر واذکار اور درود شریف پڑھنے کاوبی طریقہ اپنایا ہوا ہے جس کی وجہ سے حضرت عبد اللہ بن مسعودر منی اللہ عنہ نے ایک بدعی جماعت کو مجد سے فکلوا دیا تھا۔ بانچسٹر کی ایک خانقاہ میں روشنیاں بند کر کے اجتاعی طریقہ پر بائد آواز سے درود شریف پڑھا جاتا کے حالانکہ بیہ قرآن پاک کی درج ذیل آیت کے صریحا خالف ہے۔

ظاف ہے۔ اُدْغُوْا دَبِئَكُمْ نَضَوْءً عَا وَخُفْيَه ۖ اُهُ

<sup>دو</sup> پنے رب کو خشوع و خضوع اور چیکے چیکے پکارا کر و " (الاعراف:۵۵)

اہل حق علاء کرام اپنی تقادیر میں یا اخباری بیان و مضمون میں بدعات کا پوسٹ مار ٹم کرتے ہیں تو کہ دیا جاتا ہے کہ چونکہ قرآن وسنت میں اس کی ممانعت نمیں لندا سے مباح اور مندوب ہے لیکن صحابہ کرام \* کے زمانے میں کی کو مباح اور مندوب کینے کی نہیں سوجھی۔

حضرت عمرین عبدالعزیز فراتے ہیں میں تجھے اللہ
تعالیٰ سے ذرنے اور اس کے حکم میں میانہ روی اختیار
کرنے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع
کرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ اہل بدعت نے جو بدعتیں
ایجاد کی جیں ان کو ترک کرنا جبکہ سنت اس سے قبل جاری
ہے اور سنت کو مغبوطی سے پکڑنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم
سے سنت دین کی حفاظت کا ذرایعہ ہے۔ بدعت سے



بدعت كالغوى معنى:

وین میں کوئی نئی بلت یا نئی رسم نکالنا<sup>،</sup> نیا دستوریا رسم ورواج <sup>، بخ</sup>ق ، قلم ، جنگرا فساد <sup>، ش</sup>رارت ـ

(فيروز اللغات صفحه ١٩٣)

بدعتی: ند بب میں نیا طریقه لکالنے والا بری رسم جاری کرنے والا فساد پھیلانے والا۔

بدع تہ: دین میں پمیل کے بعد نئی رسم نکالنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں نئی بات بیان کرنا۔

(ا للبان:صغحه۱۱)

بدع: نی ایجاد انوکھا (لفات القرآن سفید ۱۵) بدلیج: نی طرح بنانے والا ابغیر نمونہ کے بنانے والا موجد ' اللہ کاصفاتی نام (لفات القرآن صفیہ ۱۳)

البدعة: بغيرنمونه كے بنائى ہوئى چيز وين ميں نئى رسم، وہ عقيدہ ياعمل جن كى اصل قرون ثلاثة مشہود لها بالخير ميں نہ للے۔

المبدليع: الله تعلل كاسائة حتى مين سه به نيز انوكمي يزينان والا قرآن پاك مين ب: "الله كريخ الشوات والأومن"

مسلم بین اسلوب معمور اللہ نے آسان وزین کو بغیر کسی نمونہ کے پیدا کیا۔ (البقرہ: ۱۱۷)

المبتدعون: بدعت لوگ

اجتناب کر۔ محابہ کرام «معالمات کی تمہ تک پہنچے پر قوی تر تھے اور جس حالت پروہ تھے وہ افضل ترین حالت تھی۔ سواگر ہدایت وہ ہے جس پر تم گامزن ہو تواس کامطلب میہ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب " ہے نضیلت میں بڑھ گئے۔

حضرت عمر بن عبد العزیز فواتے ہیں سنت رسول کریم اور آپ کے صحابہ کرام کا تلایا ہوا اور متعین کیا ہوا طریقہ ہے۔ سنت کے خلاف جو بدعت تھی اس پر بھی ان کی نگاہ تھی مگر انہوں نے خلاف سنت کوئی عمل نہیں کیا للذا تم اس چیز کو اپنے لئے پند کروجس کو اصحاب مسول پند کرچھے ہیں وہ بزی فضیلت کے مالک اور دور رس نگاہ والے تھے آگر آج سیدعات جائز اور کار ثواب میں تو اس کایمی مطلب نکلے گا کہ ہم علم اور تقویٰ میں ویانت اور ہدایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا عظیم جماعت سے سبقت لے سمجے ہیں۔ اور ان کی عظیم جماعت سے سبقت لے سمجے ہیں۔ اور ان کی عظیم جماعت سے سبقت لے سمجے ہیں۔

محبت رسول اللہ تو ہر مسلم کے دل میں ہے جو خود کو بی محب سمجھ ریا کلری کے بل میں ہے ہے دوگوئی ان کو خود اپنے بی عاشق زار ہونے کا نہ جانے کیوں سے خوش فنی ریاکلرانہ دل میں ہے ہی عاشق' عشق میں توہین کرتے ہیں نیس ان کے دل میں ہے نہیں ان کے دل میں ہے

(مصباح اللغات:صغحرا۵)

اپی قدرت کالمہ سے بغیر کمی سابق مثال اور نمونہ کے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا اور لغت میں ہرنئ چیز کو بدعت کماجاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے مزد دیک بدعت (احقاف: ۹) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اکمتی ہیں رسول

الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا': صَوْرًا مِنْ اللهِ مِنْ وَحِرْمُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ

مَنُ اَ حُدَثُ فِيُ اَمُرِنَا هذا مالَيْسَ مِنْهُ فَهُورَ رَّحُ

''جس نے دین میں کوئی ایسا کام کیا جس کی بنیاد شریعت میں شمیں تو وہ کام مردود ہے۔''

(بخاری،مسلم)

حفزت انس رضی اللہ تعالی عنہ کتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا:

َ فَمَنُّ رَغِبَ عَنْ سُنْتِیْ فَلَیْسِ مِنِّیْ "جس نے میرے طریقے سے منہ موڑا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں"(بغاری ومسلم)

حعرت جابر رضى الله عند كنت رسول الله صلى الله على الله على الله على الله عليها:

فَانَّ خَيْرًا لِحُندِينُوْكِمَا بُاللَّهُ وَخَيْرَ ٱلْهَدْ قُهَدُ قُصُحَةً دِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَشَرُّالُامُورِيُحُدُ ثَانَهُا وَكُلَّ كُخُدُ ثَنَةٍ بِدُعَةٍ وَكُلُّ مِبِدُعَةٍ ضَلاَلَةٍ وَكُلُّ

ضَلاً كَ فِي النّادِ 
«بهترن بات الله كى كتاب اور بهترن بدايت محمد (صلى الله عليه وسلم) كى بدايت ب اور بدترين كام دين من في بات ايجاد كرنا باور جرد عت يمرانى ب اور جركرانى جاور جركرانى جنم كى طرف و هكيلنا والى ب " (مسلم)

بدعاً: کمی چزیا سلسله کاآغاز کرنے والا۔ ارشاد باری تعالی ہے: قال آما کُنٹ بِدُعا مِینَ الرسُل آپ کمہ دیجئے کہ میں کوئی نیار سول نہیں آیا۔

(متراد فات القرآن صفحه ۴۸۶۵ المنجد صفحه ۲۷) و كاپشرعي معنی داند به الا بر عنه خنو

بدعت كا شرعى معنى: حانظ بدرالدين عينى <sup>حن</sup>ى المعتونى ٨٥٥ه *لكعة* بين:

"برعت اصل میں اس چیز کو کہاجاتا ہے جو بغیر کسی سابق مثال اور نمونہ کے ایجاد کی گئی ہوا ور شریعت میں بدعت کا

اطلاق سنت کے مقابلہ میں ہوتا ہے لندا وہ ندموم ہی ہوگ۔" (فتح الباری جلد مصفحہ ۲۹)

علامه مرتضى الزبيدي حفى فرماتي بين:

" ہرنی ایجاد کروہ چیز بدعت ہے اس کامفہوم ہیہ ہے کہ جو چیز شریعت کے اصول کے خالف ہو اور سنت سے موافقت نہ کرتی ہو۔ "

(تاجالعروس جلد۵سنجد۲۱)

عافظ ابن رجب رحمه الله فرماتے ہیں:

"بدعت سے مرادوہ چیز ہے۔جس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو جو اس پر دلالت کرے وہ شری طور پر بدعت ہوگ۔" بدعت نہیں ہوگ۔ آگرچہ لغوی طور پر بدعت ہوگ۔" (جامع العلوم والحکم صغیر ۱۹۳)

اور بینر ان الفاظ سے بدعت کی تعریف علامہ معین بن صفی المعتوفی ۸۸۹ھ نے شرح اربعین نووی میں گئے۔۔(الجند صفح ۱۵۹)

عافظ ابن كثير لكصة بين:

"برايع السموت" كايه معنى بكه الله تعالى نے

## بدعتی اور حوض کوثر

## قیامت کردوزبد می و ش کوژ کیانی سے محود میں ک

(بخاری مسلم)

الى بدعت كاعمل الشكهان مردووين-

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها کہتی ہیں که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: '' جس مخض نے کوئی ایسا کام کیاجو دین میں نہیں تو وہ کام اللہ کے ہاں مردور ہے۔'' ( بخاری' مسلم ) حضرت عراض بن ساریه رضی الله عنه کتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فوایا: میسرد د در در در در در سر و میں کرور بر

إِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ فَإِنَّ كُلَّ هُحُدَثَةٍ

"دین میں نئ چزیں داخل کرنے سے بجو'اس لئے کہ برنی بات گراہی ہے۔"

(ابو داؤد' ترندی' ابن ماجه ۴ بین حبان) حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنما فرماتے ہیں که تمام بدعتیں گمراہی ہیں اگرچہ بظا ہرلوگوں کو انچھی ہی گئیں۔(داری)

#### بدعتی کی حمایت کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے

حضرت علی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا الله تعالی اس محض پر الله عند کرتا ہے، جو احت کرتا ہے، جو اپنواد درج کرتا ہے، جو اپنواد کی صدیں تبدیل کرتا ہے، جو اپنواللہ پر لعنت کرتا ہے اور جو بدعتی کو چناہ دیتا ہے۔(مسلم)



### حضرت عبدالله بن عمر مني الله تعالى حسا بدعي ك سلام كلجواب تسين واكرت في

حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنماکے پاس آیا اور کما فلاں آدی نے آپ کو سلام کما ہے۔ حضرت عبداللہ بن عر شنے فرایا، میں نے ساہے کہ اس نے فلاں بدعت شروع کی ہے، آگر یہ صحیح ہے تو اسے میری طرف سے سلام مت پنچانا (ترندی)

#### بدعت ست سنت كومثانا

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبادک ہے کہ میرے بعد پچھ مرد تهمارے امور کے سمریست بنین گے دہ بدعت سے سنت کومٹائیں گے۔ (ابن ماجہ)

حفرت حمان رحمته الله علیه فرماتے ہیں جو لوگ دین میں کوئی بدعت افتیار کرتے ہیں اللہ تعالی ان میں سے اسی قدر سنت افھالیتا ہے اور پھروہ سنت قیامت تک ان لوگوں میں نہیں لو ٹانا (واری)

حفرت سفیان توری رحمته الله تعالی فراتے ہیں که شیطان کو گناہ کے مقابلے میں بدعت زیادہ پند ہے کیونکہ گناہ سے قبہ نہیں کی کیونکہ گناہ سے قبہ نہیں کی جاتی۔ (شرح السنہ) جاتی۔ (شرح السنہ)

وضاحت: برعت چونکد ثواب عاصل کرنے کی نیت سے کی جاتی ہے اس لئے برعتی اس سے توبہ کرنے کے بلاک میں بھی ہوئی آنکداس کا بنیادی عقیدہ میچے نہ اوجائے۔

### به می وجه عل قبل نیس

حفزت انس بن مالک رضی الله عنه کتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: "الله تعالی بدعتی کی توبه اس وقت تک قبول نہیں کر آجب تک وہ بدعت نه چھوڑے۔" (طبرانی)

### ید صت کی کام جاری کرنے والے پر اللہ کی' اللہ کے فرشتوں اور انسانوں کی اعت ہے۔

حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کتے ہیں ہیں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھاکیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اللہ علیہ وسلم نے میں اللہ علیہ وسلم نے میں فلال جگہ تک کوئی درخت نہ کاٹا جائے۔ نیز آپ 'نے فرمایا' جو محض یمال کوئی بدعت رائح کرے گاس پر اللہ کی' فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لدت ہے۔ ربخاری)

#### بدهات مسلمانون مین فرفندیدی انتشار اورانشآذات کاباعث بین

حضرت عمرین خطاب رضی الله عنه سے روایت به که رسول الله علی الله علیه وسلم نے حضرت عائشہ صدیقتہ رضی الله عنها سے فرملیا۔ اے عائشہ! جن لوگوں نے دین میں فرقہ بندی اور گروہ بندی پیدا کی وہ اہل بعت اور خواہش پرست لوگ ہیںان کی توبہ اس وقت تک قابل قبول نمیں جب تک وہ بعت نہ چھوڑ دیں میں ان کے گناہوں سے بری الذمہ ہوں اور وہ مجھ سے (لیمن میری سفارش سے بری الذمہ ہیں (طبرانی)

احسان فراموشی کی بدترین مثال
احسان فراموشی کی اس سے بوھ کر بدترین مثال
اور کیا ہوسکتی ہے کہ غیر مسلم تو آخضرت صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم کی تعلیم وارشاد اور سنت کی قدروقیت کا علان
کریں اور ہم غیروں کی صورت وسیرت گفتاد وکر دار اور
رسم وفیشن پر ریشہ محطی ہوں۔ حیف صدحیف ہے اس

برائے نام عشق و محبت کے جھوٹے و عوؤں پر۔

خلاصہ امریہ ہے کہ کتاب وسنت کی کموٹی پر کے
بغیر خود ساختہ بدعات اور خود ساختہ رسوم کو تشلیم کرنے
میں ہرمسلمان کوعمیق غور و فکر کرنا اور ہرمسلہ کی اسلامی
حیثیت سے کماحقہ گاہ ہونا از بس لازم اور ضروری ہے اور
بغیرا تباع کتاب وسنت کے 'خدا اور اس کے رسول 'کی
محبت کادعویٰ بالکل بے خیاد اور سرا سربے کارہے۔
مولوی احمد رضاخان صاحب بریلوی کے

والد ماجد مولوی نقی علی خان صاحب کا اتباع سنت کے بارے میں ار شاد مولوی احمد رضاخان بریلوی قادری کے والد ماجد مولوی نقی علی خان صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ دعویٰ محبت خدا اور رسول بدون اتباع سنت سراسر لاف وگذاف ہے (سرور القلوب صغیہ ۱۳۹)

بریلوی مکتبه فکر کے پانچویں امام مجد د ملت اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضاخاں بریلوی کی ہدعت کے بلاے میں وضاحت فریق مخالف بریلوی حضرات کے مجد داعلیٰ حضرت بریلوی قادری تمباکو طال بتاتے ہوئے ککھتے ہیں کہ:

''رہااس کابدعت ہونا ہیہ پچھ باعث ضرر نہیں کہ بیبدعت کھانے پینے میں ہے نہ کہ امور دین میں تواس کی حرمت ثابت کرناایک دشوار کام ہے۔''

(احکام شریعت حصہ سوم صفحہ ۱۲۸)

احمد رضاخان بریلوی 'سانی کور ؟

آپ پچھلے صفحت میں پڑھ آئے ہیں کہ فرشتے
بدھتموں کو حوض کور کے قرب نہیں آنے دیں گاور
صفور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حوض کور سے
مشخفا " مشخفا" کتے ہوئے بھگا دیں گے لیکن جرت
و تجب ہدھتموں کی اس قائل ندمت جمارت پر وہ
کتے ہیں کہ اگر قیامت کروز حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کتے ہیں کہ اگر قیامت کروز حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے دست مبارک سے پانی نہ طاقو وہ مولوی احمد رضا
صاحب سے حوض کور کایانی طلب کریں گے۔

الل ایمان اور علائے حق کاعقیدہ ہے کہ قیامت کے دن حضور علیہ العلوۃ والسلام حوض کوڑ پر کھڑے موں گے اور اپنی امت کے پیاسوں کو پانی پلائیں گے اور قرآن مجیدے بھی ثابت ہے کہ حق تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو حوض کوڑ عطاکیا۔

ارشاد باری تعالی ہے:

. اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكُوْتُونُ

بلاشبہ ہم نے آپ کو ''حوض ''کوٹر عطاکیا۔
ای طرح تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حشرکے
میدان میں یاتو حق تعالیٰ کے عرش کاسامیہ ہو گایا پھر حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کو طنے والے ''حمد کے جھنڈے '' کا'
اس کے علاوہ کمیں کوئی سامیہ نہ ہو گا لیکن بدھتموں کی سیہ
کتنی بدی ناپاک جسارت اور گستاخی ہے کہ حضور 'کو ساتی
کوٹر بچھنے کی بجائے بانس پر ملی کے مولوی کو ساتی کوثر تھمرا

رہے ہیں جو خود بھی اپنے کفریہ 'شرکیہ اور بدعتی و تکفیری عقائد کی وجہ سے انشاء اللہ حوض کوٹر کے پانی اور ہر قتم کے سائے سے مجموم ہو گا۔ اب بدعتموں کے اشعار طاخلہ فرمائیں۔

یک جب زبانیں موکھ جائیں پاس سے جام کوڑ کا پلا احمد رضا حشرکے دن جب کمیں سامیہ نہ ہو اپنے سامیہ میں چلا احمد رضا

(مدائح اعلیٰ حضرت صغید ۲۰۰۰)

مطبوعه رضوی کتب خانه بهاری پوریر یلی

اعلیٰ حضرت بر یلوی کے ایک مرید خاص نے آپ

مدح میں ایک کتاب مدائح اعلیٰ حضرت کے عنوان سے

لکھی ہے اور آج تک کی بریلوی نے اس کتاب کی تروید

اور ندمت میں ایک لفظ تک نہیں لکھا۔ ایبا معلوم ہوتا

ہے کہ اس کتاب کے جملہ مندرجات بریلویوں کے

نزدیک مسلم اور ناقائل تردید ہیں۔

ساتی کوشر کے اشعار ضمنایمال آگے درنہ ہمارے کا پچہ کا موضوع بدھتھوں کے عقائد نہیں ہیں۔ بدھتھوں کے عقائد کنیں ہیں۔ بدھتھوں کے عقائد کیا ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کافرمان ہے۔ جو محض میرے بعد زندہ رہا وہ زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ سوتم پر فاؤم ہے کہ تم میرمی اور میرے خلفائے راشدین میں سنت کو جو ہدایت یافتہ ہیں مضبوط پکڑو واور راشدین میں سنت کو جو ہدایت یافتہ ہیں مضبوط پکڑو واور

راشدین کی سنت کو جو ہدایت یافتہ میں مضبوط پکر و اور ا اپنی ڈاڑھوں سے محکم طور پر اس کو گاویس رکھو اور تم نئی نئی چیزوں سے بچ اکم کی دین میں ہرنی چیز بدعت ہے اور بدعت گراہی ہے۔

( ترندی جلد ۲ منجه ۲۹۲ بن ماجه صغه ۵٬۱ بوداو د جلد ۲ مسخه ۲۷۲ مسند داری صلحه ۲۲٬ مسند احمه جلد ۲ مسخه ۲۷)

ہم عید میلادالنبی صلی اللہ علیہ دسلم اور جشن وجلوس کیوں نہیں مناتے ؟

کیا بڑھتی ہے محبت مصطفیٰ 'وین میں اضافہ سے بنایا عید جو یوم ولادت کو قیافہ سے

ہم عید میلادالنی و جلوس اس لئے نہیں مناتے در مخود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیخ سالہ وزرگ ( چالیس سالہ قبل از نبوت تیکس سالہ بعد از نبوت) میں اپنی میلاد پر جشن نہیں منایا اور نہ ہی انہوں نے کوئی طوس ثکلا۔ آپ " نے اپنی چار صاجزادیوں اور لڑکوں کا یوم میلاد نہیں منایا۔ آپ " نے اپنی نواسوں حسن "اور حسین " کے میلاد پر جشن وجلوس نہیں منایا۔ آپ " کے حسین " کے میلاد پر جشن وجلوس نہیں منایا۔ آپ " کر تربیت یافتہ صحابہ کرام " نے حضور" کاکوئی میلاد نہیں منایا۔ چراغاں نہیں کیا گدھوں' تحوروں اور اور فول اور وزرگ نے خصوصاً حضرت امام ابد حنیفہ' حضرت امام برزرگ نے خصوصاً حضرت امام ابد حنیفہ' حضرت امام بردرگ نے خصوصاً حضرت امام ابد حنیفہ' کمزت امام ابد حنیفہ' کار د نے عید میلادالنبی "منائی نہ چراغاں کیا' نہ جعنڈیاں لگائیں اور نہ میلادالنبی "منائی نہ چراغاں کیا' نہ جعنڈیاں لگائیں اور نہ میلادالنبی "منائی نہ چراغاں کیا' نہ جعنڈیاں لگائیں اور نہ میلوں نگائے۔

نی اگرم صلی الله علیه وسلم کابوم ولادت آپ کی ولادت باسعادت سے لیکر آپ کی وفات تک تریش مرتبہ آچکا تھا۔ خلافت المسلم مادید فی میں میں مرتبہ اور حضرت امام ابو حفیفہ کی وفات تک ۲۹۳ دفعہ آچکا تھا۔ ایبا نہیں ہوا کہ یہ دن آپ کی حیات طیبہ میں صرف ایک آدھ بار آیا ہو اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی دو سری رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی دو سری

اس بدعت کاو جو د تو کیانام و نشان تک نہیں ملتا۔ جشن و جلوس عید میلادالنبی "دور صحابہ "تابعین ' تبع تابعین یعنی قرون ثلاثہ ہے خیرالقرون کما گیا ہے ' میں نہ تھا۔

راہ سنت پر چلا جااے سالک بے دھڑک جنت الفردوس کو جاتی ہے سے سید ھی سڑک

## صحابه کرام اور امت مسلمه کی قرآن پاک میں تعریف

كُنْتُمُ خَيْرٌ اُمَّاةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ثَافَرُوْنَ بِالْفَرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ

"تم سب امتول میں سے بهترین امت ہو جو انسانوں کی بھلائی کیلئے بھیجی گئی ہے۔ تم ایکھے کاموں کا تھم کرتے ہواور برے کاموں سے روکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ائمان لاتے ہو"(آل عمران:۳۴)

اللہ تعالیٰ نےاس امت کونہ تو طاقتور امت کماہے اور نہ ہی دولت مند بلکہ بمتراور بھلی امت کما۔ اس لئے کہ اس امت کا کام ونیا میں ٹیکی کی تعلیم دیٹا اور بدی ہے روکنا ہے۔

## صحابه کرام "معیار حق ہیں

ا نبیاء کرام علیم السلام کے بعد صحابہ کرام " ہے بڑھ کر عابد وزاہد متق و پر بیز گار اور کوئی نہیں گزرا کی ہنگای صورت سے دوچار ہونے کی وجہ سے اس دن کے اہتمام کی طرف دھیان یا توجہ نہ دے سکے ہوں اور نہ ہمارے قابل فخرسلف صالحین اتنے کم کوشش اور کم ہمت تھے کہ انہوں نے جان بوجھ کر اس دن میں کوئی دلچیپی نہ کیکر معاذ اللہ کسی سرد مہری کا مظاہرہ کیا ہو۔اس لئے ہم پوری ذمہ داری سنجیدگ کے ساتھ اور ڈیکے کی چوٹ کتے ہیں که صاحب ممیلاد نے اپنی تر یسٹھ سالہ حیات طیبہ میں قولاً' فعلاً' صراحته "اورينه بي اشارة" ايناس ميلاد كو عیداور جشن کا درجہ دیا ہو۔ نہ خلفاء ﴿ راشدین نے اس کی طرح ڈالی۔ نہ کس محانی ٹنے میہ دن منایا اور نہ ہی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی کسی اولاد کی میلاد منائی۔اور نہ حضرت حسن ®اور حسین "نے اس دن کو جشن کا درجہ دیا اور نہ ہی کی بزرگ نے گدهوں' خچروں'گو ژوں اور اونٹوں پر ایساجلوس نکالا۔ حعزت ا مام ابو حنیفه 'حضرت ا مام مالک' حضرت ا مام شافعی ' حغرت المم احمر بن حنبل مخرت عمر بن عبدالعزيز ، حغرت ا مام بخاری معفرت ا مام مسلم و حفرت ا مام ترندی و الم واؤد' الم نسائل' حضرت شخ عبدالقادر جيلاني (رحمهم الله) نے جشن وجلوس عید میلاد النبی نه منائی نه مولفین محاح ستہ نے اپنی محاح (احادیث) میں اس یوم میلاد کے احکام بیان کئے اور نہ سیرت نگاروں اور مورخول نے اس دن کے جلوس کی کیفیت یا فرائض پر روشنی ڈالی اور پھر حیرت و تعب کی بات یہ ہے کہ جاری میل چار صدیاں جو کہ احتاف کے نزدیک دور اجتماد کی آخری حدین بمیاس بدعت سے محفوظ اور خاموش کزر جاتی ہیں بلکہ حقیقت ہے کہ ہماری ابتدائی چھ صدیوں کے آخرتک بورے عالم اسلام کے تمام اطراف واکناف میں

وجہ کہ اللہ تعالی نے ان کے لئے اپی دائی خوشنودگی اور رضاکی سندان پکیڑہ الفاظ سے عمایت فرائی۔ وَ السِّیِفُونَ الْاَقَلُونَ مِنَ الْدُهْجِدِیْنَ وَ الْاَنْصَالِدِ وَ الَّذِیْنَ التَّبَعُوْهُمْ بِاِئِحْسَانِ ۖ ذَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُواْعَنْهُ

اور جو لوگ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے اور مدد کرنے والے میں اور جوان کی پیروی کرنے والے میں نیکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان سب سے رامنی ہو چکا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے رامنی ہوئے (توبہ: ۱۰۰)

الله تعالى نے اپنے كلام اذ لى ميں تمام سابقين اولين كو خواہ وہ مهاجر ہوں يا انصار اور ان كے سچ پيرو كاروں كو اپنی ابدى رضااور خوشنودى كى بشارت دى ہے اور اسى ارشاد اللى ميں مهاجرين اور انصار كے سابقين اور لاحقين دونوں گروہوں كو رضائے اللى كى سند مل چكى ہے كہ خدا ان سے راضى ہے ، وہ الله تعالى سے راضى ہيں۔ حضور آكرم صلى الله عليه وسلم نے ان كو بحى مارے لئے معيار حق قرار ديا ہے۔ چنانچ حضرت عبدالله عليه وسلم بن عمود حوات كرتے ہيں۔ آخضرت صلى الله عليه وسلم بن عمود حوات كرتے ہيں۔ آخضرت صلى الله عليه وسلم خارشاد فيلا ا

" بنی اسرائیل بھتر فرقوں میں بٹ چکے تھے الار میری امت تمتر فرقوں میں تقسیم ہوگ۔ سب کے سب فرقے دوزخ میں جائیں ہے مگر صرف ایک فرقہ ناتی ہوگا۔ صحابہ عمرام نے عرض کی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم! وہ کونسا فرقہ ہوگا۔ فرایا ' یہ وہ فرقہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ "کے طریقے پر ہوگا۔"

(ترندی جلد ۲ صفح ۸۹ متدرک جلد اصفح ۱۲۹) لین نجلت عاصل کرنے والا صرف وہی ہے جو

محابہ کرام کی جماعت کا ماتھ دینے والا ہو گاور اسلام کی اس جماعت سے کٹ کر الگ نہ ہونے والا ہو گا۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ جیسے نمی کریم علیہ السلام اور حضرات خلفاء راشدین کی سنت ہمارے لئے مضعل ہرایت ہے' اس طرح ''ااناعلیہ واصحابی'' کے ارشاد کے متحدات محابہ کرام کی آوی اور ہر جماعت یا ہرفرقہ کئے معیار حق ہیں۔ آج ہرآدی اور ہر جماعت یا ہرفرقہ 'نااناعلیہ واصحابی'' کے تحت الجسنت والجماعت بنا پھرآ ہو ذرقہ نااناعلیہ واصحابی'' کے تحت الجسنت والجماعت بنا پھرآ ہو ذرقہ ان کی عبادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے وید حضور 'کی عظیم اور ایس کے عین مطابق ہیں اور سنت کے بعد حضور 'کی عظیم اور صحابہ کرام کا کسی بات پر اجماع وانقاق ہوجائے تو اس کے حضات محابہ کرام کا کسی بات پر اجماع وانقاق ہوجائے تو اس کے جمت اور قطعی ہونے میں شاید بی کوئی بر بخت کلام کرآ ہو۔

شخ الاسلام المم ابن تيميه رحمه الله (المتوفى ۲۸۵ه) كتم بين:

"صحابہ کرام "کا جماع واجب الا تباع ہے بلکہ محابہ کرام " کا جماع قوی تر جمت اور دو سری (غیر منصوص) حجتوں پر مقدم ہے۔" (اقامتہ الدلیل جلد ساصفحہ ۱۳۳)

## خیرالقرون یا قرون ثلاثہ حضور "کے فرمان کی روشنی میں

آنخفرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فوایا که بهترین لوگ وه بیں جو میرے زماند میں بیں۔ یعنی حضور م کے تربیت یافتہ صحابہ کرام "مچران کے بعد والے لوگ

(آبعین) اور پھران کے بعد والے (تیج آبعین) پھرایی قومیں آئیں گی جن کی شمادت قتم سے اور قتم گواہی سے سبقت لے جائے گی۔

(بخاری جلد اصغیہ ۳۹۳ ، مسلم جلد اصغیہ ۳۰۹)
حضرت عرق روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ
السلام نے فرایا ، میں تہیں اپنے محابہ ﷺ کے بارے میں
وصیت کر آبوں (کہ ان کے نقش قدم پر چلنا) پھران کے
بارے میں جوان سے ملیں گے ، پھران کے بارے میں جو
ان سے ملیں گے ، پھر جھوٹ عام ہوجائے گایماں تک کہ
آدی بلاقتم دیتے بھی قتم اٹھائیں گے اور بلاگوائی طلب
کے بھی گوائی دیں گے۔ سوجو محض جنت کے وسط میں
داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ اس جماعت کا ساتھ نہ
چھوڑے۔

حفرت عمران بن حمين رضى الله عنه آنخضرت مسين الله تعالى عليه على الله تعالى عليه وسلم في الله تعالى عليه وسلم في فرمايا:

''سب لوگوں سے بہتر زمانہ میرا ہے پھران کا ہو ان سے ملیں گے پھروہ جو اس سے ملیں گے پھرا سے لوگ آئیں گے'اس سے قبل کہ ان سے گواہی طلب کی جائے وہ گواہی دینے پر آمادہ ہوجائیں گے۔''

(متدرک جلد ۳ سفحه ۲۵٬ ترندی جلد ۲ سفحه ۴۵) ان کی ایک روایت میں بیرالفاظ بھی آتے ہیں:

''<sup>9</sup> ورخیرالقرون کے بعد آنے والے لوگ خیانت کریں گے اور امانت میں ان پر اعتاد نہیں کیاجائے گااور ان میں موٹایا خوب **فاہر ہوگا''** 

مطلب یہ ہے کہ فکر آخرت سے غافل اور طال وحرام سے بےنیاز ہوکر خوب کھائیں گے۔ یعنی ہر قسم کا

لنگر شریف میلاد کالنگر شریف کید ہویں کالنگر شریف و سواں مریف و سواں کالنگر شریف کچٹی شریف و سواں شریف کچٹی شریف شب سریف شب سریف معراج شریف و غیرہ ان شریفوں میں لنگر شریف کھانے سے قبل شخین کرنے کہ دید کھانا پکانے والے کے ذرائع آمدنی کیا ہیں اور جرائل کی بات یہ ہے کہ بھی کی درائع آمدنی کیا ہیں اور جرائل کی بات یہ ہے کہ بھی کی درائع آمدنی کیا ہیں اور جرائل کی بات یہ ہے کہ بھی کی درائع آمدنی کیا ہیں اور جرائل کی بات یہ ہے کہ بھی کی درائع آمدنی کیا ہیں اور جرائل کی بات یہ ہے کہ بھی کی درائع آمدنی کیا ہیں اور جرائل کی بات یہ ہے کہ بھی کی

ان روایات سے صاف طور پریہ معلوم ہوتا ہے کہ خیرالقرون کے بعد جولوگ بیدا ہوں گےان میں دین کی وه قدر وعظمت نه ہوگی جو خیرالقرون میں تھی جھوٹ ان میں بکورت رائج موجائے گا۔ بات بات پر بلاوجہ اور بلاطلب فتمیں اٹھاتے پھرس کے اور بے تحاشا کو ای دیں گے۔امانت کی پرواہ نہ کریں گے اور خیانت ان کامیشہ ہوگا۔ خوف خدا اور فکر آخرت سے ایے بناز موں کے کہ (اَنگر شریف) کھا کھاکر خوب فریہ (موٹے) <sup>ا</sup> ہوں گےاور پیٹ کی فکر کی دجہ سے حلال وحرام کی تمیز ہی جاتی رہے گی۔ نذریں اور منتیں مان تو لیں گے گر ان کو یورا کرنے کی کوشش نہ کریں گے۔ الغرض طاہری اور بالمنی ولی اور فعلی ہر قتم کے معاملات میں ان کی دینی زندگی میں انحطاط ہی انحطاط ہو گا۔ طاہرا مرہے کہ امانت وصدافت اورحق پیندی کاجو جذبہ خیرالقرون کےلوگوں میں تھا وہ بعد والوں میں نہ تھاکیونکہ خیرالقرون کے بعد جھوٹ' خیانت او جھوٹی گواہی کے علاوہ الیمی الیمی برعات اور خرافات نکالی کئیں کہ دین اسلام مظلوم ہو گیا اور برعت نے سنت کی جگہ لے بی۔ بلاشک خیرالقرون میں بھی فتنوں نے سراٹھایا گر اولاً وہ بعد کے پیدا ہونےوالے

دینی اور دنیوی فتنوں سے بہت کم تھے۔ ٹانیا" خیرالقرون کی اکثریت نے ان کو قبول کرنے سے سرا سرا نکار کر دیا بلکہ ان فتنوں کو مٹانے کیلئے انہوں نے اپنی عمیز جانیں بھی قبان کردیں اور بعد کو آنے والوں میں بیہ جذبہ نسبتا بہت ہی کم ربا ہے۔

خیرالقرون کے بعد جموث خیات اور جمعوفی کوانق کے طاوہ ایسی ایسی یدعات اور خرافات نظل کئیں کہ دین اسلام مظلوم ہو کیااور برعت نے سٹ کی چکہ لے ل

صحابہ کرام " آبعین اور تبع تابعین کے زمانہ میں بدعات کو نمایت سختی ہے دہایا گیا تھا اور بدعات پیند حضرات نے حیل وجمت کر کے کوئی مدافعت نہ کی اور خیر القرون میں کسی برعتی کو حضور علیه الصلوة والسلام کا يوم ميلاد منانے كى نه سوجھى (أكر آج كازمانه ہوتا تو قادرى' چشتی' صایری' بریلوی' فراشوی' سروردی' سروری' نقشندی صاحبان بدعات میں شریک نه ہونے والوں کو وباني اور خدا معلوم كياكيا خطابات مرحمت فراتي- آج جتنی برعات رائح میں ان میں سے ایک ایک کا سبب خیرالقرون میں موجود تھا گریہ اور ایسی بدعات نہ ہوتی تھیں۔ اگر قیاس واجتہاد کی ضرورت اور گنجائش ہوتی تو حضرت ائمہ مجتمدین اس سے ہرگز نہ چوکتے' بیہ بات سمجھ ہے بلاتر اور ناقابل یقین ہے کہ اس وقت یہ قیاس واجتهاد ان کو نه سوجهاا ور آج به قیاس جائز ہو گیا۔ عشق ومحبت ان میں زیادہ تھی۔ علم وتقویٰ ان میں زیادہ تھا۔ خوف خدااور فکر آخرتان میں کامل اور مکمل تھے۔ پھر کیاوجہ ہے کہ اس وقت ان امور کو دین بننانھیب نہ ہوا

آج بدعات وخرافات وین اور شعار دین اور علامات المنت بن گئے۔

سیایک ایبا قاعدہ ہے جس کو ذہن نشین کر لینے کے
بعد تمام خود ساختہ بدعات کھوکھلی عمارت خود بخود زمین
بوس ہوجاتی ہے۔ ایسے امور میں جن کے تمام اسباب و
دواعی اور محر کات اس وقت موجود تھے 'نہ قیاس ہوسکتا
ہواور نہ ہید بدعت حسنہ کا درجہ پاسکتے ہیں۔ یہ امور تطعی
طور پر بدعت قبیحہ اور سینہ کی میں داخل ہیں اس میں
رتی برابر شک نہیں ہے۔ علامہ قاضی ابراہیم العنفی
فواتے ہیں۔

'<sup>وا</sup>گر آپ مے زمانہ میں سبب موجود ہو لیکن کسی عارضی وجه سے متروک ہوا ور حضور مکی وفات کے بعد وہ مانع جابار ہا ہو توا ہے ا مر کاا حداث بھی جائز ہے جیسے قرآن كاجمع كرناكيونكه تيغيرصلي الله عليه وسلم كي حيات مباركه میں یہ مانع تھا کہ وحی برابر آتی رہتی تھی'ا للہ تعالیٰ جو جاہتا تھابدل دیتا تھا۔ حضور "کی وفات کے بعد وہ مانع جآبار ہا۔ اسى طرح قرآن مجيد يراعراب لگاناچونكه به كلام اللي صرف اہل عرب کیلئے نہیں بلکہ دنیا کے تمام لوگوں کیلئے ہے آکہ وہ اسے بڑھ کراستفادہ حاصل کر سکیں اور جس فعل کاسب حضور " کے زمانہ میں موجود ہو اور کوئی مانع بھی نہ ہو اور حضور " نے بھی اے نہ کیا ہو تو ایسا کام کرنا اللہ تعالیٰ کے دین کوبدلناہے؟ کیونکہ اگر اس کام میں کوئی مصلحت ہوتی نو سرور کائنات صلی الله علیه وسلم اس فعل کو خود ضرور کرتے یا ترغیب فرماتے اور جب آپ کے نہ خود کمپانہ کسی كو ترغيب دى تومعلوم مواكه اس ميس كوئى بھلائى نىيى بلكە وه بدعت قبیحه اور مهدمه ہے۔"

(نفائس الاظهار ترجمه مجالس الابرار صغحه ١٢٧)

مافظان کثیرار ثباد فرماتی که ۱۳ بل سنت دالجماعت په کتے جن که جو قبل اور فعل جناب رمول افتد على الله عليه وملم ك محلبه کام"ے <del>فیق</del>ت ہو آئاں کاکراہوت ہے كونك أكروه كام اجهابونا ومنرور معزات محليه كرام "تم عيلان كام كركة ال كي كر انہوں نے نکل کے کسی پہلو اور کسی فیک اور عمره فصلت كوتشة عمل نهيل جموزا الكدوه بركام ی مبقت لے گئا (تغیراین کثیرامنی ۱۵۹) معزت امام مالك فبالتي يريو فخض املام میں ید مت ایجاد کرتاہے اور اس کو کلر قاب محتاب و گواده به رموی کرانے ک رسول الله على الله عليه وسلم في (معاد الله) تبلغ رسالت میں خیانت کی کہ لوگوں کو یوری بات تيس ظلل كوكد الشاتعال فهاآب ترصد "آج كون على في تشارا دين ممل كر دوالور تم پر این **فت پ**ری کردی اور تمارے کے اسلام کوبلور دین کمل کرویا" (الاعتمام للعالمي بلدام في ٢٠)

بادشاہ تھا' اس کا مکمل نام ابو سعید بن حسن ہکتہ تکہ ف بن محمد تھا' میہ الملک المعظم مظفرالدین والی اربل کے نام سے مشہور تھا''

اس بدعت کی تشیر کاسب سے پہلا باعث یک مخص تھا۔ للذاعلاء ربانی نے اس کو موجد اول قرار دیا ہے۔

چنانچه امام سيوطى رحمه الله تعالى اين رساله «دسن المقصد في عمل المولد» مين تحرير فرات بين كه

حضرت عبدالله "بن مسعود كا فرمان ہے كه "تم ہمارے نقش قدم پر چلوا ور نئ نئ بدعات مت المجاد كرو كونكه تم كفايت كئے گئے ہو۔" (الاعتصام جلداصفی ۵۳) حضرت حذیفه " (المعتوفی ۳۳هه) كتے ہیں كه "ہراليي عبادت جس كو محابہ كرام " نے نہیں كياسو تم ہمی اس كومت كرو" (الاعتصام جلداصفی ۱۱۳)

حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ "جور سم ورواح صحابہ " کے عمد میں دین میں واخل نہ تھاوہ آج بھی دین میں سکتا کہ اگر وہ نیکی منیں بن سکتا کہ اگر وہ نیکی یا کار ثواب ہوتا تو صحابہ کرام "اس پر ضرور عمل پیرا ہوتے اور جو نیکی صحابہ " سے منقول نہیں وہ دراصل نیکی ہی تی میں اور احداث فی الدین ہے گو بظا ہر کتنی ہی دل کش اور جاذب نظر ہو کیونکہ صحابہ " نے عبادت اطاعت اور نیکیوں میں کوئی کر نہیں چھوڑی"



ہم عید میلادالنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلیے میں جشن و جلوس پر عمل اس کے نہیں کرتے کہ دین کی تحکیل کے گئی صدیوں بعد من ۲۰۰۸ ھی میں اس کی ابتدا ہوئی۔ شامی اپنی سیرت میں اور امام ابوشامہ اپنے رسالہ دمال الحدید والحوادث میں فرماتے ہیں:

دسے پہلے اسے ملاعمرین محد نے شروع کیاجو موصل کا ایک بہت بوا مشہور صوفی تھا۔ مگر اس کی ترویج اربل کے ایک بادشاہ ابوسعید کوکری کے ذریعہ ہوئی جو عراق کے شہراربل کا ایک بے دین عیاش اور فضول خرج

°اس بدعت کو سب سے پہلے اربل کے بادشاہ ابوسعید مظفرالدین کوکری نے ایجاد کیاہے"

ا مام احمد بن محمد بن محمد مالك اپنے رساله "القول المعقمد" میں علامه معزالدین حسن خوارزی كی تاریخ سے نقل كرتے ہوئے ككھتے ہيں:

"بیم محفل مولد اربل کے ایک فات و فاجر بادشاہ ابوسعید مظفرالدین کی فرائش پراس کے ہم عصر خوشامدی اور دنیادار مولویوں نے ایجاد کی تھی جس پر انہیں بہت کچھانعام دیا گیا۔"

امام سيوطی اپنے رساله «حن المقصد» یں اور حافظ محاد الدين ابن کثيرائي آرخ میں فراتے ہیں که شخ ابوالحطاب بن وجید نے محفل میلاد کے جواز پر ایک مستقل رساله "التنویر فی مولد البشدو والنذیر" لکھ کر تین بزار روپید کی انعای رقم حاصل کی اور ۱۳۳۰ ہجری میں شموعکا شد و فرلک کو گھیرے ہوئے ہے میں انقال کیا۔

حافظ ابن حجرر حمد الله نے "سان المهیذان" میں اور امام سیوطی رحمد الله نے "تدریب الراوی" میں اسے كذاب وخبیث واحمق بتایا ہے۔

علامہ ابن خلکان رحمہ اللہ اپی قائل قدر تاریخ

"وفیات الاعیان" میں رقمط از ہیں کہ اربل کا بادشاہ ابو
سعید محفل میلاد کا انعقاد جس وضع وقطع وشان وشوکت
ہوسکا۔ بال آتھا اس کا بالاستیعاب بیان تو ہم سے نہیں
ہوسکا۔ بال! اس کا پکھ تذکرہ بالاختصار یوں ہے کہ بغداد
وموصل و شخید اور ویگر بلاد متصلہ کے تمام فقیہ وصوفی و
واعظ وقاری وشاعر کیم محرم سے ربھے الاول تک آتے
رہے اور جوں جوں جس جس کی آمہ ہوتی تو ان کیلئے قبہ
بات وقیام گاہوں کا نمایت شان وشوکت و نوب وزینت
جات تظام کیاجائے۔ پھر کیم صفرے بی تمام دنیوی کاروبار ختم

کرے مشاعرہ و نعت خوانی شروع ہوجاتی۔ خود ابوسعید بھی اسی تاریخ سے بارہ رہی الاول تک روزانہ بعد از نماز عصر ' جملہ خیمہ جات کا جو کہ اس کے قلعہ سے اعوان دولت ودیگر مہمانوں کیلئے خانقاہ تک گاڑے گئے ہوتے تفریحی دورہ کرتا ہوا خانقاہ پہنچتا پھررات وہیں گزار کر بعد از نماز صبح شکار کھیاتا اور ظهر سے پہلے اپنے قلعہ کو روانہ ہو جایا کرتا۔

علامه ابن الجوزى اپني ناريخ "مرات الزيان" ميں تحرير فرماتے ہيں:

"وہ خود بھی دیگر شاعروں کے ہمراہ ظہرے فجر تک معنف سلع میں حصد لیاکر آاور وہ خود بھی رقص کیاکر آ تھا۔ اور میلاد میں شریک ہونے والے مولویوں اور صوفیوں کے لئے طرح طرح کے نہایت پر تکلف کھانے تارکر آتا۔"

چنانچاسی آریخ میں ان لوگوں کا بیان مندر نہ ہے جنوں نے اس کے دسترخوان پر بیٹے کر کھانا کھایا ہے کہ:

د محفل میلاد "میں پانچ برار برے اور دس برار مرغ "مو گھوڑے اور تمیں بزار رکاب حلوے کی ہوتی تھیں۔ اس کے علاوہ مولویوں اور صوفیوں کو انعای علاحت اور تحفہ بھی ماتا تھا۔ اندازہ لگایا گیا کہ حفل مولد (میلاد) پر شاہ اربل کی سالانہ تین لاکھ اشرفیاں صرف ہوا کرتی تھی۔ ابوسعید اربل کے بعد اس محفل میلاد کی اتی اشاعت ہوئی کہ اربل کے قرب وجوار میں اس کارواج ہوا اور چاروں طرف بحلی کی طرح پھیلا ہوا چلا گیا۔ جائل مولویوں نے اے اپنے کھانے پینے کا آیک محقول اور کائی مولویوں نے اے اپ کھانے اسلام نے کم بستہ ہوکر اس کے رو شروع کر دیا جس پر علاء اسلام نے کم بستہ ہوکر اس کے رو شروع کر دیا جس پر علاء اسلام نے کم بستہ ہوکر اس کے رو

ارب کا بادشاہ ابر سید مظفرالدین کوکری گانے بجانے والوں کو میدمیلاد میں جسے کرتا تھا اور ﴿
وَالْ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰلِي اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰلِهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰلِلْمُلْلِلْمُلّ

میلاد قائم ہوتی ہے کتاب وسنت سے قواس کاعدم جوت میلاد قائم ہوتی ہے کتاب وسنت سے قواس کاعدم جوت طا ہرہے رہاقیاس واجماع سو وہ بھی انہیں لوگوں کامعتر ہوتا ہے جو با قاعدہ مجتد ہوکر کسی سندگی بنا پر اس طرح اجماع کریں کہ کوئی بھی مخالف نہ ہوکیونکہ ایک آدھ کے خلاف سے بھی اجماع باطل ہوتا ہے۔سومحفل میلاد کے جواز پر نہ قواس طرح بھی اجماع ہوا اور نہ اس کے جواز پر کسی مجتد کاتیاس نظر آباہے بلکہ علائے نہ اہب اربعہ نے محفل میلاد کے بور خوب مضامین کھے۔

امام ابوعبدالله ابن الحاج مالى افي كتاب "مفان" من الموجدالله ابن كابده الدخ كو الدخ كالم الموجدالله الدخ كو جومفل ميلاد قائم موتى به باوجود اس كه مير بذات خود صريح بدعت به مراس مي بهي لوگوں نے خرافات و محملت كابمت اضافه كر ركھا بهكس سلاع به كسي غزل و نعتوں سے محفل كو آراسته كياجاتا ہے۔ بغير فرش فروش و ويكر اسباب نيب وزينت ارائش وشرني اور جھاڑ و وفعول خرجي تواس كيا وال شرط به جب تك من كھڑت وفعول خرجي تواس كيا وال شرط به جب تك من كھڑت قصہ جات وب سرويا حكايات كا تذكره نه ہو تو مجلس مركز قصہ جات وب سرويا حكايات كا تذكره نه ہو تو مجلس مركز اور موجب بركت مجھاجاتا ہے۔ "افسوس صدافسوس! بارونت نميس موتی۔ بھراس پر طره بيد كه اس محفل كو كار خير اور موجب بركت مجھاجاتا ہے۔ "افسوس صدافسوس!

امت محمد یہ ہے تو ہرگز کچھ پہتہ نہیں چانہاں شہوت پرست اور اکل و شرب کا الو سیدھاکرنے والوں کی یہ ایجاد البتہ ضرور ہے۔ مسلمان کو پچالازم وضرور ی ہے۔ الم ابوالقاسم عبد الرحمٰن بن عبد المجید ماکل اپنی کتاب "کملہ المتفسور" میں فراتے ہیں کہ ماہ رہے اللول میں جو محفل مولد قائم ہوتی ہے علاء کو اس کی خوب زور ہے تردید کرنی جائے۔

علامه محمد بن الي بكر محروى مالكي ابني كتاب "البدع

والحوادث" میں فرماتے ہیں کہ "ہمارے زمانے میں بعض

لالچی اور دنیادار مولوی میلاد کے نام ہے ایک محفل قائم
کرتے ہیں یہ نمایت ہی گندی رسم اور تباہ کن بدعت ہے
گزشتہ امتوں کی تباہی کاسب ہے بردا سبب الی ہی بدعتیں
ہیں اور بیامت بھی احداث بدعت میں ہی تباہ ہوگ۔"
علامہ ابوالحن علی بن فضل مقدی ماکلی اپنی کتاب
"جامع المسائل" میں فراتے ہیں کہ "محفل میلاد کا
احداث تو قرون محلائے کے بعد ہوا ہے سلف صالحین ک
احداث تو قرون محلائے کے بعد ہوا ہے سلف صالحین ک
امداث تر مرکز طابت نہیں پس ہم پر سلف صالحین ک
اقتداء لازم ہے۔ احداث وبدعت کی کچھ ضرورت

علامه علاؤ الدين بن اساعيل شافع ابني كتاب " البعث والمنشور" كى شرح من فرمات بي كه محفل ميلاد قائم كرف والول كى خوب ترديد بوني چائية -

علامہ نصیرالدین شافعی نے کی سائل کے جواب میں فرملا کہ سلف صالحین ہے تو محفل میلاد کا شبوت ہرگز نہیں ملاآ۔ ہاں قرون شلاشہ کے بعد لالچی اور دنیا وار مولویوں نے اسے ضرور ایجاد کیا ہے۔ بس ہمیں تواتباع سلف، ی کافی ہے۔ احداث کی کھے ضرورت نہیں۔

علامہ ناصر فاکمانی نے لکھا ہے کہ اربل کا بادشاہ
ابوسعید مظفر الدین کو کری گانے بجانے والوں کو
عید میلاد میں جمع کر آتھا اور راگ و مزا میر سن کر خود بھی
ناچتا تھا اور اس قماش کے اہل مجلس بھی رقص کرتے تھے۔
ایسے مخف کے فاسق اور گمراہ ہونے میں کیا شک ہو سکتا
ہے۔اور ایسے مخف کا قول و فعل کیے جمت و قائل اعتماد
ہو سکتا ہے؟

(روعمل المولد بحوالہ فقادیٰ رشیدیہ صفحہ ۱۳۲) جس دنیا پرست بوین و کذاب مولوی عمر بن وجیہ نے اریل کے بادشاہ کی خوشنودی کیلئے عید میلاد کے جواز میں کتاب لکھ کر دربار میں پیش کی تھی اور کثیرر قم انعام عاصل کیا(دول الاسلام)

اس کے بارے میں جلیل القدر محدث حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ وہ ائمہ دین اور علماء سلف کی شان میں بہت گتاخی کر آفا۔ گندی زبان والا ہے وقوف اور متکبرتھا۔ دین کے کاموں میں بہت بے پرواہ اور ست تھا۔ (لبان المدیدز ان صفحہ ۲۹۲ جلد م)

ابن وجیہ ایک دو سری جگہ لکھتاہ کہ علامہ ابن نجارا نی تدخ میں کھتے ہیں کہ علاء مصریں سے ایک فخص نے جھ سے بیان کیا کہ بین ایک مرتبہ دربار میں بادشاہ کے ماسنے بینھا تھا اس نے ایک حدیث سانے کی فرمائش کی میں نے سادی پھر ہو چھا کہ یہ حدیث کس نے روایت کی ہے؟ مجے اس وقت سندیا د نہ تھی میں نے لاعلمی ظاہر کردی

جب وہاں سے واپس چلاتو راستے میں عمر بن وجیہ کذاب مولوی ملا۔ وہ کینے لگاتم نے اپنی طرف سے حدیث کی کوئی سز بناکر کیوں نہ چیش کردی۔ بادشاہ اور دو سرے لوگ کیا جانیں کہ سند صحیح ہے یا نہیں۔ بادشاہ تم کو بوا عالم بجھتا اور تجے اس سے نفع حاصل ہوتا۔ میہ من کر مجھے یقین ہو گیا کہ عمرین وجیہ بردا جھوٹا اور دین کے کاموں کو بہت ہلکا جانے والا محتی ہے (نارخ میلاد صفحہ سے) .

آپ نے دکھ لیا کہ عید میلاد کامواد فراہم کرنے والا مخص کس قدر کذاب وبوین ہے بھلاا لیے مخص کے فتوے کا دین سے کیا تعلق۔ یمی وجہ ہے کہ ہرزمانے میں ہرطقہ کے علاء حق نے اس میلادی تزدیدی۔

عافظ ابوالحن على بن فضل ماكلى فرمات بين بلاشبه " "ثيد ميلاد" سلف صالحين سے منقول نسين بلكه بعد ك برے زماند ميں ايجاد ہوئي (ماريخ ميلاد صفحه ۸۲)

شخ عبدالرحمٰن مغربی حفی اپنے فقادی میں لکھتے ہیں که محفل میلاد منعقد کرنا بدعت ہے۔رسول اللہ صلی اللہ علیر وسلم اور خلفاء راشدین اور ائمہ کرام نے نہ تواپیا کرنے کو فرمایا اور نہ خودا بیاکیا۔

(الجنه لاهل السنر صفحه ۱۷۷)

امام نصیرالدین شافعی نے فرمایا کہ محفل میلاد نہیں کرئی چاہئے کیونکہ سلف سے ایسا منقول نہیں بلکہ یہ عمل قرون ملانڈ کے بعد برے زمانے میں ایجاد ہوا۔ (ایساً)

علامه حسن بن على كتاب " طريقه السنه " ميس لكهت بير كه جائل صوفيوں نے ماه رئيج الاول ميں عيد ميلاد نكالى ہے۔ شريعت ميں اس كا پجھ اصل نهيں بلكه بير بدعت ہے۔ (ايضاً)

علامہ ابن الحاج مالکی فرماتے ہیں کہ ان تمام بدعات میں ہے جن کو لوگوں نے عقید ہا" بزی عبادت اور دین کی آپ قبول کریں یا نہ کریں کچھ مضائقہ نہیں اور نہ ہی آپ سے کوئی مشا جرت اور لڑائی جھکڑے کی گنجائش ہے۔

# بریلویوں کے امام و مجد د اعلیٰ حضرت

مولوي احمد رضاخان كافتوكي

سوال جمل میلاد حضور خیرالعباد صلی الله علیه وسلم میں جو هخص مارک نماز شرابی واژهی مندا یا کتران والا یا به وضو تنمایا دو چار آدمیوں کے ساتھ مل کر مولود پر هتا ہو .... ایسے هخص سے رب العزت جل مجدہ اور روح حضور "خوش ہوتی ہے یا نہیں؟ الله ایسی مجالس پر رحت نازل کرتا ہے یا نہیں حضور ایسی محافل میں تشریف رحت نازل کرتا ہے یا نہیں حضور ایسی محافل میں تشریف لاتے ہیں انہیں؟

جواب - افعال مذکورہ سخت کیرہ گناہ ہیں ان کا مرحکب سخت فات و فاجر اور سخق عذاب ہے۔ نیران (آگ) و غضب رحمن اور ونیا ہیں موجب ہزاراں ذلت اور بوجہ خوش آوازی اس سے مجلس پڑھوانا ترام ہے۔ روایات موضوعہ (جموئی روایات) پڑھنا بھی حرام ہے۔ سنتا بھی حرام ہے۔ الیی مجلس اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں۔ ایسی مجالس اور ان میں پڑھنے والے سب عذاب اللی کے متحق ہیں۔ جتنے حاضرین ہیں میں جدا برائر قنار ہیں اور ان سب کے ویال کے برابر ان پڑھنے والوں پر ویال ہے۔ ہزار مخص صاضرین ہوں تو ان پر ہزار گناہ اور اس کذاب قاری پر عاضرین ہوں تو ان پر ہزار گناہ اور اس کذاب قاری پر ایک ہزار ایک مناہ اور ایک ہزار دو۔ ایک ہزار ایک خود ایک ہزار ایک میں بار نہ ہوگا بلکہ جس قدر روایات حاضرین ہوں تو ان پر ہزار ایک اس قاری کے اور ایک خود موضوعہ وہ جائل قاری پڑھے گا ہرروایت اور ہرکلہ پر

واضح علامت سمجھ کر ایجاد کیاہ۔ ان میں عید میلاد النبی " بھی ہے جو وہ ماہ رکھ الاول میں مناتے ہیں حالانکہ وہ بہت سی بدعات و محرمات پر مشتمل ہے۔ (المد خل جلد ا صفحہ ۸۹)

علامہ احمد بن مجمد مصری ماکی اپنی کتاب "القول المعتمد" میں لکھتے ہیں کہ چاروں غرابب کے علاء اس عید میلاد کی فدمت پر متفق ہیں (الجند الاحل السند ۱۵۸)
علامہ احمد بن حسن اپنے ملفو طات میں حافظ ابو بکر عبد الغنی بغدادی حنی کے قباد کی سے ناقل ہیں کہ محفل میلاد کا بواز جب سلف سے عابت نہیں تو بھر ہم سلف سے کچھ بڑھ کر نہیں کہ خیروبرکت کے لئے جمع ہوکر محفل میلاد قائم کر س۔

ا مام جلال الدین سیوطی اپنے رسالہ میں ناقل ہیں کہ حافظ ابن حجرنے کسی سائل کے جواب میں فرمایا کہ محفل میلاد کا انعقاد بدعت ہے۔ سلف صالحین اور قرون مطابثہ سے اس کا ہرگز ثبوت نہیں ملتا۔

امام ربانی مجدد الف الفی شخ احمد سرمندی اپند کمتوبات کے ۱۷ وی کمتوب میں مرزا حمام الدین احمد کے مراسلہ کاجواب فواتے ہیں کہ آپ کو کھاجاچکا ہے کہ سلاء کے منع ہونے کو بھی شامل ہو تعتبہ قصیدوں اور غیرنعتیہ شعروں کے پڑھنے شامل ہو تعتبہ قصیدوں اور غیرنعتیہ شعروں کے پڑھنے دوت دنیا میں زندہ ہوتے اور یہ مجلس واجتماع ان کی موجودگی میں منعقد ہوتی تو آیا حضرت قدس سرہ اس امر حوددگی میں منعقد ہوتی تو آیا حضرت قدس سرہ اس امر کو پند نہ سے رامنی ہوتے اور اس اجتماع کو پند کرتے ؟ فقیر کا لیقین ہے کہ حضرت قدس سرہ ہرگز اس امر کو پند نہ نہ نہاتے بلکہ انکار کرتے۔ فقیر کا مقصد آپ کو جتلادیا ہے نہاتے کہ جتلادیا ہے۔

وبال وعذاب ہوگا۔....اور رسول الله صلی الله علیه وسلم پاک و منزہ ہیں اس سے کہ الیمی ٹاپاک جگه تشریف فرما ہوں۔البتہ وہاں المبیس اور شیاطین کا جماع ہوگا۔ کتبہ 'عیدہ المعذنب احمد رضاالبریلوی عفی عنہ'

(جمور فآوى قلمي باب العطو صغيه ١٩٩٣ آ١٩٣) حافظ ابن قيم رحمه الله "زاد المعاد" ميں ايك كليه تحریر فرماتے ہیں کہ کسی زمانہ اور مکان کو از خود کسی عبادت کے لئے مخصوص کرنا درست نہیں کیوں کہ عیسائیوں کی تاہی کاسب سے بردا موجب یہی ہے کہ انہوں نے حضرت مسيح عليه السلام كى ياد كار قائم كرتے موسئ مخصوص وقتوں میں آپ کی مخصوص حالتوں کامخصوص طریقوں سے مذہبی صور توں پر تذکرہ لازم کیا'پس امیرالمومنین حضرت عمر فاروق " نے چند مسلمانوں کو کسی مخصوص مکان میں التزا ما نماز يزجة وكيمر جب دريافت كياكه تماس جكه التزامأ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے جوابا" عرض کیا کہ ہمارے خيال ميں چونكه بيد مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كا جائے نماز ہے۔اس لئے ہم اوگ ترکایمال پر نماز برصے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ کیاتم لوگ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح اپنے انبیاء کے نقش قدم کو معجدیں بنانا المحاسة مو؟ نسيس جمال كسي بهي نماز كاوقت آجائے بس نمازیره لیاکرو خواه به جگه هو یا کوئی اور بلادجه شرعی کسی مقام کی شخصیص مرگز درست نهیں۔

شخ الاسلام حضرت امام ابن تهمید رحمه الله اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ دیگر بدعات کی طرح محفل میلاد بھی صریح بدعت ہے۔ اس کے موجدوں نے عیسائیوں کی جال پر میلاد عیمیٰ کی طرح اپنے نبی سے محبت ظاہر کرتے ہوئے آپ کی محفل مولد قائم کر دی طالانکہ علاء کو آپ ا

کی آریخ ولادت بھی یقینی طور پر معلوم نہیں پھراس محفل کا ملف ہے بھی پچھ ثبوت نہیں ملاآگر یہ محفل کار خیر ہوتی تو ضرور علمائے سلف سے قائم کرتے کیونکہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی محبت میں ہم لوگوں سے بہت بڑھ کر حصہ لیتے تھے پس جب اس محفل کاسلف سے بھی پچھ ثبوت نہیں ماتا تو پھراب اس کے احداث کی پچھ ضرورت نہیں۔ (اقتضاء العمد اط المتشقیم)

علامہ حسن بن علی فراتے ہیں کہ جابل صوفیوں کی احداث کردہ محفل میلاد جس کا شریعت محمدیہ میں کچھ جوت نہیں ملکا صریح بدعت ہے۔ اگر محض تذکرہ ولادت شرعا" ممنوع نہیں تواس غیرمشروع کام کو وقت کی مخصیص کے ساتھ التزای طور پر تبرکا" کرنا بھی ہرگز درست نہیں کیونکہ تشریع وا یجاد خاصہ خدا ہے جو سوات رسالت کے اور کی ذریعہ سے ہرگز ظاہر نہیں ہونکہ پس غیرنی سے احداث دراصل ادعاء تشریع ہے جو ختم نبوت کے بالکل منافی ہے۔ پھراس محفل مولد کی تقریری تنقیص کے بالکل منافی ہے۔ پھراس محفل مولد کی تقریری تنقیص سلف کو مستلزم ہے کہ باوجود فرط محبت کے انہوں نے بھی سلف کو مستلزم ہے کہ باوجود فرط محبت کے انہوں نے بھی آپ کی محفل میلاد قائم نہیں کی۔

(طريقة السنه في رد البدعة)

اس سے خودر سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ رسالت پر بہت بڑا اعتراض وارد ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی امت کو اس کار خیر کی کیوں ہدایت نہیں فرمائی بلکہ (نعوذ باللہ) خود اللہ تعالیٰ پر کذب گوئی کا الزام عائد ہوتا ہے کہ اس نے باوجود اخبار شحیل کے شریعت کو ناقص رکھا کہ جس کی بعد میں "خشک صوفیوں" اور "ملوانوں" نے حکے لیک ہوتا کی بعد میں "خشک صوفیوں" اور "ملوانوں" نے حکے لیک ۔

علاوہ ازیں اس محفل میلاد میں عیسائیوں کے بڑے دن اور ہندوؤں کے جنم دن کی مشابہت بھی پائی جاتی

حفزت روح الذكح عليه الملام كي ولادت كاؤكر قرآن جحيد عن مفصل نذكور ب- حزت مني الذ آدم علي النام كي يدائل كاخد وّان جير یں جابجاماتا ہے۔ای طرح معزت کلیمانڈ موی عليه الملام كي يدائش كاؤكر مجي موجود بالوجود کے سے ولاوتی شاتدار ولاوتی بین اور الملای صورتون اور مجانبات البي كامتلرجي بن \_ مگر پير جي حفرت في مثل الذهابية ومم لياكن كذفت في ك تزاره ميلاك كي كال مَال مُرَاجِي لِلْ اس متم کی معلل ہرکز مقرد میں فیائی۔ نہ جش مثایا اور تدمیلوس تکالاسندی میراثیبول کوبلاکر قرالیان كرائس نه جراعال كيانه جهنديان لكائمي كه محراب يواع اندلكر شريف وكان اند كمائه كمائ اور نه کلائے پھروہ معاملہ جو آپ کے کئے ثبتہ کی ے اس کی شان کے خلاف بھے کر اپنی تام عمر میں نه کیا ہو دہ معالمہ آپ معلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے كيول كرمناسب يومكنا يب

# جشن میلاد کب نثرو<sup>ع</sup> ہوا؟

فرقہ بریلویہ کے مولوی عبدالسیع رام پوری خلیفہ مولوی احمد رضاخان قادری بریلوی ککھتے ہیں۔

" یہ سامان فرحت و سرور اور وہ بھی مخصوص مینے رکیج الاول کے ساتھ اور اس میں خاص وہی بار ہواں دن

میلاد شریف کامعین کرنا بعد میں ہوا لینی چھٹی صدی کے آخر میں "(انوار ساطعہ صفحہ ۱۵۹)

لیجئے مولوی احمد رضا خان بریلوی کے خلیفہ کی شمادت وہ تشلیم کر رہے ہیں کہ محفل میلاد منانے کی بعث جی انظرون کے بعد شروع ہوئی۔

مولوی محمد ظفر فراشوی بر بلوی کااعتراف
روزنامه آواز لندن (اب بیاخبار بند ہوگیاہ)
سوموار ۲ متبر ۹۳ء کے شارہ میں صفحہ ۱۱ پر اپنے ایک
مضمون میں اعتراف کرتے ہیں کہ محفل میلادگرشتہ ۸۰۰
سال سے شروع ہوئی ہے۔اور اس بدعت کے پہلے موجد
ابو سعید مظفر الدین کوکری ہیں۔ ابوسعید مظفر الدین
کوکری بادشاہ کے اعمال وکر دارکی پچھلے اور اق میں تفصیل
کوکری بادشاہ کے اعمال وکر دارکی پچھلے اور اق میں تفصیل

اب ہم مولوی فراشوی اور ان کے حواریوں ہے پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ وہ ہتائیں کہ آج قمری سال کونساہے؟

قمری کیلنڈر ۱۳۵۵ اجری ہے۔ کیا بریلوی حضرات کی شریعت محمدی "کے ۱۹۰۰ سال بعد جاری ہونے والی «محفل میلاد "کیے شریعت محمدی" میں شامل ہوگئ۔ شریعت سازی کرنے کا اختیار تو الله تعالی کو ہے۔ اور کیا الله تعالی نے شریعت سازی کا اختیار اربل کے بدا عمال برکردار ' عمیاش اور فضول خرچ بادشاہ ابوسعید مظفر الدین کوکری کودے دیا ہے اور جس کی پیروی بریلوی المت کررہی ہے۔

کند نهم جنس باهم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز اور یہ حقیقت ہے کہ ہرجنس اپنے ہم جنسوں کے ساتھ ہی پروازیں مشغول ہے۔ کبو ترکبو تروں کے ساتھ ، جمیٹریا، بازوں کے ساتھ ، جمیٹریا، بحیٹریوں کے ساتھ ، جمیٹریا، بحیٹریوں کے ساتھ ۔ کیونکہ ہرچیزا پی اصلیت کی طرف ہی جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

يُعِلَّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَاجًا وَلَوْشَآدَاللهُ تَعَلَّكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا السُكْثَر

ہم نے تم سب کے لئے ایک شریعت اور راستہ رکھا ۔ اور اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت کو دیتا گر مقصود میہ ہے کہ جو پکھے تمہیں دیا اس میں تمہیں آزمائے۔ (ترجمہ احمد رضاخان تغییر مولوی فیم الدین مراد آبادی)

یعنی فروع واعمال ہرایک کے خاص خاص ہیں اور اصل دین سب کالیک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

اَمْ لَهُمْ شُوَكُوُّا شَرَعُوْا لَهُمْ مِِّنَ الدِّيْنِ مَالْمَ يَأْذَنُ بِهِ اللهُ وَلَوْكَ كِلمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَ إِنَّ الظِّلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَاكُ النَّمُ ()

(الثورى:۲۱)

'کیاان کے وہ شریک ہیں جنہوںنے ان کے لئے اسادین مقرر کیاہے جس کا غدا نے تھم نہیں دیا۔ اور اگر فیصلے (کے دن) کا وعدہ نہ ہوتا تو ان میں فیصلہ کر دیا جاآ۔ اور جو ظالم ہیں ان کے لئے در د ناک عذاب ہے "

# تنربعیت سازی کا اختیار الله رُبُ البحزّت کے سوا کسی کو نہیں

اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف جو لوگ اپنی من مانی کرتے ہیں اور بدعات جاری کرتے ہیں۔اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کاوعدہ نہ ہونا کہ وہ یوم حساب کو ان مخالفین سے باز پرس کرے گا تو وہ ونیا میں ہی انہیں عذاب دے دیتا

ارشاد بارى تعالى ب:

ثُمَّرَجَعُلُنكَ عَلِّ شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْدِ فَا تَيْعَهَا وَ لَا تَتَّيْعُ اَهُوَآ ۚ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۞

" پھرہم نے تم کو ایک شریعت پر ( قائم) کر دیا تم اسی (راستے) پر چلواور نادانوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا" (الجاهیہ ۱۸۱)

شریعت سازی کاافتیار الله رب العزت کے سوا
کی اور کو نہیں۔ نہ جانے بریلوی حفزات نے س طرح
اریل کے بادشاہ ابوسعید مظفرالدین کو بیہ حق سونپ دیا۔
نہ ادھر کے رہے۔
جناب فراشوی صاحب کی مہریائی ہے کہ انہوں نے بتادیا کہ
«محفل میلاد " ۸۰۰ سال قبل ایجاد ہوئی ہے۔ گریہ نہیں
بتایا کہ "جلوس شریف" کب شروع ہوا؟
بتایا کہ "جلوس شریف" کب شروع ہوا؟
کیادین اسلام ابھی کمل نہیں ہوا؟
اور دین میں ایسی بدعات کا جاری کرنا ختم نبوت کے منانی
نہیں؟

كيابية قرآن كي آيت شيس؟:

مَا كَانَ هُعَنَدُ أَبَا آحَدٍ مِنْ يَجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَانَمُ النَّيِبْنُ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَنَّ عِليْمًا أَ

"محمر" تمهارے مردوں میں سے کمی کے والد نہیں ہیں بلکہ خدا کے پیغمراور نبوں (کی نبوت) کی مر ہیں۔ لینی اس کو ختم کر دینے والے ہیں۔ اور اللہ ہرچز کے بارے میں زیادہ علم رکھنے والے ہیں"

(الاحزاب:٠٠٠)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافرمان ہے:

''جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو دین میں سے نہیں ہے تووہ مردود ہے''

(بخاری مسلم)

ارشاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

''میرے بعد رشد و ہدایت پر گامزن خلفاء کی سنت کو لازم پکڑو اس کو مضبوطی سے تھام لو اور گرفت سخت رکھو ( دین میں) نئے نئے کاموں سے بچو اس لئے (کہ دین میں) ہرنیا کام بدعت ہے اور ہریدعت گراہی ہے اور ہرگمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔"

(بخاری) مندرجہ بالا دونوں حدیثوں میں بدعت کے ایجاد کرنے اور اس پرعمل پیرا ہونے پر سخت تنبیہ ہرگ گئ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے:

وَمَآ الْتَكُمُّ الرَّسُوْلُ فَخُنُانُونَا ۖ وَمَا نَظِيمُ مَنْهُ فَانْتَهُوْاً وَاتَّقُوا اللهِ إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَاكِ

"جو چیز تم کو پیغیردیں وہ لے او اور جس سے منع کریں (اس سے) باز رہواور اللہ ہی سے ڈرو' بلاشبہ اللہ تعالیٰ خت عذاب دینے والاہے "(حشر: ۷) اور پھرفرمایا:

فَلْيَحْنَادِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْوِةٌ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يْصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمُ۞

"جولوگ ان (محمر ") کے تھم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہئے کہیں ( ایسانہ ہو کہ ) ان پر کوئی آفت پز جائے یا تکلیف دینے والاعذ اب نازل ہو" (نور: ۱۳س) ارشاد یاری تعالیٰ ہے:

"جو الله سے (ملاقات) اور روز آخرت کی (احجمی) امید رکھتا ہواس کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھترین نمونہ ہیں "(احزاب:۲۱) ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ٱلْيَوْمَ ٱلْمَلْتُ لَكُمْ وَيْنَكُمْ وَٱتْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِیْ وَرَضِيْتْ لَكُمْ الْإِسْلَامَ وَنِيَّا

'' آج میں نے تمہارے لئے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعت پوری کر دی اور تمہارے لئے میں نے دین اسلام کو پند کیا۔ (المائدہ: ۳)

اِتَّهِمُوْا مَا أَنْزِلَ اِلْيَكُوْرِقِنْ تَاتِكُوْرَوَلاَ تَشَيِّمُوْا مِنْ وُوْدِيَهَ اَوْلِيَا أَوْ تَلِيْلًا كَا تَذَكَّرُونَ ۞

(اے لوگو!) جو (کتاب) تم پر تہمارے پرورد گار کے ہاں سے نازل ہوئی ہے اس کی اتباع کرو اور اس کے

سوا دو سرے رفیقوں کی پیروری نہ کرو۔کم ہی لوگ ہیں جواللہ کو یادر کھتے ہیں۔ (الاعراف: ۳) ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَاَنَّ هٰلَا صِرَاطِي مُسْتَقِيْمًا فَالَّبِعُولُا ۚ وَلَا تَتَبَعُوا السُّبُلُ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِةٌ ذٰلِكُمْ وَضَكُمْ بِهِ لَعَبُكُمْ تَتَّقُونَ وَمِكُمْ بِهِ لَعَلَيْمُ تَتَّقُونَ وَصَلَّمْ بِهِ لَعَلَيْمُ تَتَّقُونَ وَصَلَّمْ بِهِ لَعَلَيْمُ تَتَّقُونَ وَصَلَّمْ بِهِ لَعَلَيْمُ اللهِ اللهُ الل

الا وربید که میراسیدهارسته یی ہے تو تم ای پر چلنا ور دو سرے رستوں پرنہ چلنا که (ان پر چل کر)خدا کے رہے تو تم ایک ہو جاؤگے ان باتوں کا خدا تمہیں تھم دیتا ہے تاکہ تم پر ہیز گار بنو "(الانعام:۱۵۳)

ہرنی جو اللہ کی طرف سے مبعوث ہوکر آیا اس کے ذمے بیبات واجب تھی کہ وہ اپنی امت کو بھلائی اور نیکی کی خبردے اور انہیں ہراس برائی سے ڈرائے جو وہ

ارشاد باری تعالی ہے:

جانتاہو۔

يَّايَّتُهَا الرَّسُولُ بَلِغُ مَا اْنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ دَّنِكُ وَانْ لَمَّ تَغْمَلُ فَمَا مَلَّغَتَ مِسَالَتَهُ \*

۳۰ یغیر اجوارشادات الله تعالی کی طرف ہے آپ پر نازل ہوئے ہیں وہ سب لوگوں کو پنچادواور اگر ایسا نہ کیاتو تم الله کا پیغام پنچانے سے قاصررہ (یعنی پیغیری کافرض ادانہ کیا)(المائدہ: ۲۷)

وین میں نفسانی خواہشات کے مطابق اپی طرف وی بدعات جاری کرنے سے یہ جابت ہو آہ کہ شارع علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں ذالک)

(نعوذ باللہ من ذالک)

ہرمسلمان کے لئے بدلازی ہے کہ اسلام کو مکمل ضابطہ حیات سمجھور نہ وہ مسلمان نہیں۔

علائے ربانی مروجہ جشن و جلوس عید میلادالنی کو بدعت نصور کرتے ہیں۔ اور اس سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اور اس سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ایک صورت میں جبکہ لوگوں کا آپس میں کی شرعی معالمہ میں اختلاف پیدا ہو جائے قوشری قاعدہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کو فیصل اور عالم تصرایا جائے۔ صحابہ شک زمانے سے ہمارے زمانے تک تمام مسلمانوں کا افاق ہے کہ دینی امور میں اختلاف کے وقت اللہ سجانہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوئ واجب ہے۔

فَإِنْ تَنَازَعُتُمْ فِي شَيْعٌ فَكُرْدُوهُ إِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُوْمِئُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرْ

(مگرتم الله اور آخرت پرایمان رکھتے ہو تو اپ ہر در پیش اختلاف کا فیصلہ الله (کی کتاب) اور الله کے رسول م کے ہاں سے طلب کرو" (نیاء:۴۹) ارشاد باری تعالی ہے:

قُلْ إِنْ كُنْتُهُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي بِنْحِبِبَكُمْ اللهُ وَ يَغْفِوْ لَكُفْهُ ذُنْوَبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ سَّ حِيْمٌ (اے پیمبر!) آپ کمه دیجئے که اگر تماللہ تعالی ہے مجت کرتے ہو تو تم میرا اتباع کرو تو اللہ سجانہ تعالی تم ہے مجت کرے گااور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر

دے گااللہ تعالی ہوا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے" (آل عمران:۳۱)

اس آیت شریفه بین الله تعالی کی محبت براس بندے پر واجب تحمری جورسول الله معلی الله علیه وسلم کا آبددار ہواور رسول الله کا اجاع بی وہ بمترمعیار ہے۔ جس سے بندے کی محبت اپنے خدا سے معلوم ہو سکتی ہے۔ اور اجاع نبوی میں وہ واحد سبب ہے جس کے ذراعیہ بندہ الله تعالی کی محبت کا مستحق ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

ر مربوں مل اللہ الرکھ کو اللہ کا اللہ

اس آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا طاعت کوعین اللہ تعالیٰ کیا طاعت بتایا گیاہے۔ . . .

سے بہت اظہر من العمس ہے کہ نبی کارشد امت کے افراد کے ساتھ دینی لحاظ ہے ہوتا ہے۔ اگر دینی احکام میں نبی کی اطاعت کا اہتمام نہیں تو نافرانوں کے لئے نبی کی پیدائش رحمت و سعادت کا سبب نہیں ہوا کرتی۔ نبی کی صلہ ہوتا تو محض ذاتی مجت اور خدمت کا آخرت میں کوئی صلہ ہوتا تو السلام اس کے سب سے زیادہ ستی حضور علیہ السلوا قو السلام کے شغیق چھاابوطالب ہوتے جنہوں نے آپ کے بجپن اور سے کے کرجوانی تک شفقت و محبت سے پرورش کی اور سے لئے کر جوانی تک شفقت و محبت سے پرورش کی اور ہر درویاں خونی رشے کی بنا پر تھیں۔ لیکن ان میں دینی ہمدردیاں خونی رشے کی بنا پر تھیں۔ لیکن ان میں دینی ہمدردی کا عفر نہ ہونے کی وجہ سے بوقت مرگ جب مضور معلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھاابوطالب کو کلمہ توحید حضور معلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھاابوطالب کو کلمہ توحید برصے کو یار بار کا اور ان کی طرف سے کوئی مثبت جواب نہ

الماتوبار كاهرب العزت سے بیغام آیا:

(اے نمی) بیک آپ جے پند کریں اے ہدایت نہیں دے کتے اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت کے راستہ پر چلاریتا ہے۔اور وہی خوب جانبا ہے جو ہدایت پانے والا ہیں۔(فقص:۵۲)

درج بلا آیات اور احادیث کی روشنی میں ہم ان لوگوں سے سوال کرنے میں حق بجانب ہیں جو دینی معلات اور عبادات میں تو محبوب کبراصلی اللہ علیہ وسلم کاساتھ نہیں دیتے لیکن حضور کی پیدائش کے جلوسوں میں جوق در جوق حصہ لیتے ہیں یا حضور اس کے کمو کھلے جذبہ محبت کا دعوی کرتے ہیں۔ کیا حضور اس کے کمو کھلے جذبہ محبت کی قدر کریں گے اور ان کی بخشش کے لئے خدا کے دربار میں درخواست کریں گے ، حاشاو کلا ہرگز نہیں۔ اللہ کافرمان ہے کہ:

فُل اَطِيْعُوا الله وَ الرَّسُولَ ۚ قَانَ تَوَلَّوا فَإِنَّ اللهَ لَا يُعِبُّ اللهِ لَا يُعِبُّ الْخَارِيْنِ ﴾ النطيم النطاق الله النطاق النط

(اے نمی الی آپ کمہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کا تھم مانو پس اگر وہ روگر دانی کریں تواللہ کافروں کو پیند شمیں کرتا۔ (آل عمران:۳۲)

اس آیت پاک میں اللہ جل شانہ نے واشگاف الفاظ میں فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کیا طاعت نہیں کرتے وہ متکرین دین اسلام ہیں۔ اس لئے ان کو ذات باری تعالیٰ پند نہیں فرمائے۔ اس میں شک نہیں کہ عید میلاد منانے والے اور جلوسوں میں شامل ہوکر اس کوریا کارا نہ محبت کارنگ چڑھانے والے آکٹر تارک صوم و صلوا قام سود کھانے اور سود دیے والے آکٹر تارک صوم و شلوا قام انشورنس کی مواصل کرنے والے اور دیگر اسلامی اقدار و شعارے رقم حاصل کرنے والے اور دیگر اسلامی اقدار و شعارے

روگردانی کرنے والے ہوتے ہی اور اسلامی آداب و احترام سے لاشعور بھی۔ جس کی ہدولت جشن عید میلاد کے جلوسوں میں غیرمہذب اور اوبا شانہ حرکمتیں نمایاں وكھائى دېتى بيں-كمال حضور نبي اكرم صلى الله عليه وسلم كى محبت میں ولادت یاک کا جلوس اور کماں اس سے متضاد نعره بازی٬ ښې نداق٬ د هلل٬ بمنگره٬ گانوں اور قوالیوں کی ریکارڈنگ' روضہ انور اور بیت اللہ شریف کے گئے اور کاغذوں سے بنے ہوئے تعزیبہ جیسے ماڈل اور تصویروں کا زمین پر گر کریاؤں تلے روندا جانا۔ان سب طور طریقوں کو میلاد مبارک کے احزام کانام دیں یا تو بین وہے ادبی کی منه بولتی تصویر کهیں! ولادت یاک منانے پر کروڑوں' اربوں کی بجلی لاکھوں کروڑوں رو بوں کی جھنڈیاں محراب اور دروازے تیار کرکے قومی سرماییا سراف کی نذر کیاجاناہے۔اس کاکوئی شرعی جواز نہیں۔ یوں ہی مفاد یرست عناصر سیدھے سادے اور کم علم لوگوں کو حضور ملی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر کھلونا بناکر اینے مفادات حاصل كرنا جايج بس- به مفادات نه بهي سياسي اور معاشی نوعیت کے ہیں' جن کی تفصیل سجھنا کسی ذی شعور مخص کے لئے مشکل نہیں۔ اور کم نہم آدمی ان مفادات کی تفصیل سے آگاہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہزار کوشش کے باوجود اس تقویب و تہوار کاجواز مہانہ کریائے۔اس کاجواز اجتادی اور شرعی کسی پہلو سے نہیں نکاتا۔ خالق کائنات نے جس مخص کو آخری زمانہ کے لئے منصب نبوت عطافرہا کرنی نوع انسان کی رہنمائی کے لئے ینا' روحانیت و نورانیت کا **مینار** بناکر بھیجا۔ اسوہ حسنہ کا ہے مثال نمونہ قرار دیا اس کے اعمال وکر دار 'افعال و ا قوال اور اخلاق و اطوار سنهری حروف میں قرآن و

مدیث کی زینت بے ہوئے ہیں۔

مرود كائلت صلى الله عليه وسلم كالرثناد مبادك ہے: تَركُنْتُ فِنْ يَكُنُعُ اَ هُرَيْنِ لَنُ تَصِلْكُ فِي ا هَا تَمَسَّكُنْتُ مُوْرِجِهِ مَاكِماً بُراسَتُهِ وَسُنَّتَهُ نَبْسِينه -

''میں تہیں دوالی چ<u>زیں</u> دے چلا ہوں کہ جب تک تم انتیں پکڑے رہو کے ہرگز گراہ نہ ہوگے' ایک قرآن مجید اور دو سری حدیث شریف" (موطاا مام مالک) ختم الرسل٬ وانائے سبل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں آیات قرآنی اور ا حادیث نبوی ٔ علماء کرام و بزرگان دین کی کتب کامطالعه كريں توكهيں بھی ولادت پاک كوبطور جشن يا تہوار منانے كا ثبوت نہیں ملتا۔ لیکن اس کے باوجود جو حضرات اس نوعیت کی محفلیں منعقد کرتے ہیں' جلوس نکالتے ہیں اور انہیں باعث ثواب سمجھتے ہیں۔ان کے طرز عمل سے بیہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اسلام کو اس امت کے لتے مكمل نىيں كيا؟ كيار سول الله صلى الله عليه وسلم في وه تمام باتیں امت کو نہیں بتائیں جن پر امت نے عمل پیرا ہونا تھا؟اگر دين مكمل ہونے كے بعد بدعات جارى ہوتى رہیں تو کیادین اسلام بازیجہ اطفال نہ ہے گا؟ ہر کسی کاجب دل جابابدعت گفر لی اور اس برعمل شروع کر دیا اور کهه دیا که قرآن و سنت میں اس کی ممانعت نہیں آئی ایبا طرز عمل تویہو دونصاری کی نقل ہے۔



حضور صلى الله عليه وسلم كافرمان ٢:

ھئٹ نشئتبہ کہ بیقئے مِ فَکھُ وَمِنْ کھُ کُو "جس نے کمی قوم کی مشابت اختیار کی وہ اُسی (قوم) میں ہوگا" (بخاری)

نہ ہے کوئی رسم' نہ کوئی شوار ہارا کما جائے جس کو کہ ہے متشابہ نصاری

یمود و نصاری کے نقش قدم پر چلنے والوں سے مودبانہ التماس ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے درج ذیل فرمان بر غور فرمائیں۔

وَكُنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَكَا النَّصَٰرِى حَثَّى تَتَبِّعَ مِلَّنَهُمْ ۚ قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَالْهُلْى ۗ وَكَبِنِ النَّكَتُ اَهُوَا يَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَّلِيَ وَلا نَصِيْرٍ

اور تم سے نہ تو یہودی بھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی یہاں تک کہ ان کے نہ ہب کی پیروی اختیار کر لو (ان سے) کمہ دو کہ خدا کی ہدایت (لینی دین اسلام) ہی ہدایت ہے اور (اے پینجبر!) اگر تم اپنے پاس علم (یعنی اللہ کی وتی) کے آجانے کے بعد بھی ان کی خواہشوں پر چلو گئے تو تم کو (عذاب) خدا سے (بچانے والا) نہ کوئی دوست ہوگانہ کوئی مدد گار (بتو:۱۳)

اس آیت کریمہ کو بار بار پڑھیں اور اس پر غور کریں کہ آپ کدھرجارہے ہیں؟

۔ وین کمل ہونے کے بعداس میں کمی بیشی کائسی کو اختیار ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کافران ہے:

(اے رسول"!) کمہ دیجئے کہ مجھ کو اختیار نہیں ہے کہ اس (دین) کواپئی طرف سے بدل دوں' میں تواسی تھم کاآلع ہوں جو میری طرف آناہے۔(یونس:۱۵) اگر کوئی دین میں کی بیٹی کرے گاتو وہ ختم نبوت کا مئر ہوگا۔

ہر نکتہ کتاب و سنت کا محکم ہے' الل ہے اس میں تو ترمیم کو بھی منظور نہ کر' تنتیخ کو بھی تشلیم نہ کر

مولوی مجمد ظفر محمود فراشوی مجددی بریلوی رضا خانی نے محفل میلاد کے جوازیس سرور کائنات صلی الله علیہ وسلم کی ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے، کتے ہیں کہ «حضور صلی الله علیہ وسلم نے اس مینے کی عظمت کی طرف خود اشارہ فرایا ہے۔ جب ایک سائل نے آپ صلی الله علیہ وسلم سے سوموار کے روزے کے بارے میں دریافت علیہ وسلم سے سوموار کے روزے کے بارے میں دریافت کیاتو آپ سے فرایا: یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی ہے۔

مولوی فراشوی کے لئے ہم ندکورہ حدیث مکمل نقل کرتے ہیں۔

حضرت قنادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی پر کے دن کے روزے کی بات پوچھا تو آپ نے فرمایا : وہ دن میری پیدائش کادن ہے اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا (مسلم) ایک اور حدیث طاحظہ فرائیں :

ی حضرت ام سلمہ منواتی بین کدرسول الله صلی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی دن علیه و مرے دنوں کی بدنسبت ہفتہ اور اتوار کے دن زیادہ روزہ رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ دونوں دن

مٹرکوں کے روز عید ہیں 'اس لئے میں چاہتا ہوں کہ ان کی مخالفت کروں۔

(احمه ونسائی وابن حبان وابن خزیمه و محاح)

حضور مکی مخالفت

حنور صلی الله علیه وسلم مشرکوں کے روز عید پر روزے رکھیں اور مشرکوں کی مخالفت کریں اور خود اپنے میلاد والے دن سوموار کو روزہ رکھیں۔ اہل بدعت حضور می مخالفت میں میلاد والے دن روزہ رکھنے کی بجائے سادا مہینہ نیکر شریف پکاتے ہیں اور بری دھوم دھام سے کھاتے اور کھاتے ہیں یعنی اہل بدعت کاعمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت میں ہے۔

الله تعالى كافران ب كه: وَ أُمِرُ لَى لَهُ عُرُانَ كَيْدِى مَتِيْنُ ﴿

"میں ان (اہل بدعت) کو مملت دیے جارہا "

کیکن اگر اہل بدعت دین کال میں بدعات پر عمل کرتے رہے۔ اور شرک دیدعت سے بازنہ آئے تو پھراللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت مخت ہے۔

رسول الله ملیالهٔ ملی مخالفت در د ناک ع**زاب کاباعث ہ**ے

ارشاد باری تعالی ہے:

فَلْيَحْنَادِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُونَ عَنْ ٱمْرِقْ ٱنْ

تُصِيْبَهُمْ وَتَنَادُّ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَلَاكٌ اَلِيْمُ

''جولوگ ان (رسول') کے تھم کی مخالفت کرتے میں ان کو ڈرنا چاہئے کہ (ایسانہ ہو کہ) ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا ان پر 'تکلیف دینے والاعذاب نازل ہوجائے''

(نور:۳۳)

ر . . الله اور رسول می نافرمانی کی سزا ارشاد باری تعالی ہے :

وَمُنْ نَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولُهُ وَ يَتَعَذَّ حُدُودَهُ يُذْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا صَوَلَهُ عَذَابٌ شُهِيْنٌ خَ

دم ورجوالله اوراس كرسول كى نافرانى كرك گا اوراس كى صدود سے نكل جائے گااس كوالله دوزخ ميں دالے گا۔ جمال دہ بميشہ رہے گاور اس كوذلت كاعذاب موگا" (نساء:١٣)

رشاد باری تعالی ہے:

وَهَنُ يَنْصِ اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَلُ ضَلَّ ضَلَاً شُمِينًا ۗ

<sup>۳۵</sup> ورجو کوئی الله اور اس کے رسول <sup>س</sup>کی نا فرمانی کرے گاوہ صریح گمراہی میں پڑگیا" (الاحزاب:۳۲)

حضور "كافران ہے: بیستر فیک بیوٹ پیریس نمن رغیب بن سنی فلکسی میٹی د

"جس مخض نے میری سنت سے روگر دانی کی وہ میری امت میں سے نہیں "(بخاری)

رسول کریم صلی الله علیه وسلم کا مبارک تعال حیات یمی ہے کہ جس دن کو ''عید '' قرار دیے'' اس دن روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔

حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کا ارشاد ہے کہ دونوں عیدوں کے دن رسول الله صلی الله علیه وسلم نے روزے رکھنے کی ممانعت فرمائی تنی ( بخاری ومسلم )

حضور سنے اپنے یوم میلاد کی تقوب خود بتا دی

ہے۔ گر بدعتی اوگوں کا بیہ حال ہے کہ عید میلاد پیر
(سوموار) کے دن نہیں مناتے۔ برطانیہ میں بیشہ رکھ
الاول کا پورا مہینہ براتوار کو مناتے ہیں۔ ایک اتوار کو
مانچسٹرے گرد نواح سے لوگوں کو فلائنگ کوچوں میں بحرکر
لندن اور بر منعم لے جاتے ہیں اور پھرای طرح لندن
اور بر منعم سے فلائنگ کو چیس مانچسٹر آتی ہیں۔ حضور
ارم صلی اللہ علیہ وسلم پیرکو روزہ رکھیں اور بدعتی لوگ
براتوار کو لنگر شریف پکائیں اور دھوم دھام سے کھائیں۔
سوموار کو میلاد منانے سے خود ساختہ "عاشق رسول" کی
دیماڑیاں مرتی ہیں۔

ابل بدعت بادشاہ مظفرالدین کو کری اربل کی سنت آزہ کرتے ہیں۔ پاکستان جاکر دیکھیں ۱۲ رہے الاول کو تمام ہوے شہوں میں میراثی قوالیاں کرتے ہیں۔ یعنی تمام بدعتی لوگ حضور آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ آگر آپ کا یوم ولادت "عید میلاد" ہونا تو آپ اس دن روزہ کی سفارش نہ کرتے اس کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمی عیدوں کے مقابلے میں فرمایا تھا کہ "اللہ نے ان کے بدلے میں تمہیں دو عیدیں عنایت کی ہیں عید قربان اور عید الفطر" (ایوداؤد ویک نسائی)

اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں "تیری کوئی عید نہیں۔ پھریہ عید میلاد کمال سے آئی؟ بتایا جائے کہ خود حضور علیہ العلواة والسلام

ا پنی تیسری عید سے بے خبر رہے؟ یا تشریع کا جوافقیار اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے۔وہ بریلوی حضرات کواللہ تعالی نے عطافیادیا؟

مضمون نگار کتے ہیں کہ بعض لوگ کتے پھرتے
ہیں کہ اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں۔ تیسری عید کاکوئی
تصور نہیں۔ انہوں نے لکھاہے کہ یوم جعہ بھی مسلمانوں
کے لئے یوم عید ہے نیز عید الفطراور عید الاضخی ہے افضل
ہے۔ فراشوی صاحب کی معلومات میں اضافہ کے لئے
عرض ہے کہ اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں تیسری عید کا
کوئی وجود نہیں اور ہمارا چیلئے ہے۔

هَاتُوا بُرُهَا كُمْ إِنْ كُنْتُمْ طِيوِيْنَ ﴿ "الرّبِم عِيهو تُولِيَ دِيلٍ پِيْنَ رُو-"

فراشوی صاحب بعند ہیں کہ "بیم جعد بھی مسلمانوں کے لئے عید کا دن ہے" کیا مولوی فراشوی صاحب جمعت کا دن ہے" کیا مولوی فراشوی صاحب جمعت المبارک کے دن جلوس ثکالتے ہیں؟ پراغال کرتے ہیں کاغذ کارنگ برگی جمنڈیاں لگاتے ہیں کانڈر شریف پکاتے کھاتے اور کھلاتے ہیں؟ کیااصلی عیدوں (عیدالفطر اور عیدالفری) کے موقعوں پر ایبا ہوتا ہے؟ اگر ان موقعوں پر ایبا نہیں ہوتا تو "عید میلاد" پر اس فضول فرچی کاجواز کس طرح ثابت کیاجاسکتا ہے؟ جو کاغذ کی جمنڈیوں چراغال کی جمنڈیوں چراغال آرائشی دروازوں اور محرابوں کی جمنڈیوں چراغال کی جمنڈیوں کی جمنڈیوں کی ایک اند علیہ صورت میں کیاجات ہے۔ مسرت کے اظہار کے لئے جادس کا مید اہتمام قرآن کریم کی کس حدیث یا حضرت امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث یا حضرت امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث یا حضرت امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے کس قول ہے ٹابت ہے؟

فراشوی' مجد دی و بریلوی صاحب جمعته المبارک کو تیسری عید کاور جه دیتے ہیں۔ لیکن جمعہ کاروز پورے

سال میں باون مرتبہ آنا ہے اس طرح ۵۲ باون مزید عیدیں ہوں گی۔کیا ۵۲ ونوں میں بھی "عید میلاد" جیسا عمل کرتے ہیں؟

قرآن کریم میں حضور علیہ العلواۃ و السلام کی پیدائش کاؤکر نہیں جس طرح حضرت آدم ، حضرت موئ بیدائش کاؤکر نہیں جس طرح حضرت آدم ، حضرت موئد اور حضرت عیسیٰ کاؤکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور وسلم کی بعثت کاؤکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اساعیل علیہ اسلام نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعاکی تھی ، جواللہ رب العزت نے قبول فرالی۔ قرآن میں اس کاؤکر موجود ہے۔

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا قِنْهُمْ يَتْلُؤًا عَلَيْهِمْ الْبِيكِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبُ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمِمْ ﴿ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْعَكِينِمُ ۚ

(البقره:۱۲۹)

جناب مولوی فراشوی مجدی صاحب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری کی حالت میں کی سے ملاقات کا ذکر کیا ہے۔ کیاوہ بتا کتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قبل بھی کسی اللہ کے بندے سے ملاقات کر چکے ہیں؟ کیا محن انسانیت و انسان کامل حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو اہل بیت اور جلیل القدر صحابہ کرام ملی عظیم جماعت کی موجودگی میں زندہ قبر میں وفادیا گیا تھا؟ اور چران بزرگوں اور جانثاروں نے کیے برداشت کرلیا؟ کیا قرآن کی آیات جن کا ترجمہ درج ذیل برداشت کرلیا؟ کیا قرآن کی آیات جن کا ترجمہ درج ذیل ہے، منسوخ ہوگئی ہیں۔

كُلُّ نَفْسٍ ذَآبِقَةُ الْمَوْتُ

"تمام ذی روح نے موت کاذا کقہ چکھناہے۔" (آل عمران ۱۸۵'الانبیاء ۳۵)

ار شاد باری تعالی ہے: ''اور ہرچیز فناہونے والی ہے۔''(الرحمن:۲۲) پنہ حضور آگرم معلی اللہ علیہ وسلم رج الاول جی پیدا ہوئے۔ کین قرآن مجید رمضان البارک جی نازل ہوا ہنہ حضور معلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن پیدا ہوۓ لیمن فشیلت جمنۃ البارک کو دی کی بلکہ قرآن کریم کی ۱۳۳ سوروں میں سے "جمد" آیک سورہ ہے۔ جس کا فرول کے صلب ہے ۱۱وال فبرے اور قرحیب کے صلب ہے ۱۱وال فبرے اور قرحیب

معنور ملی الله علیه وعلم رفع الاول ک مینے میں پیدا ہوئے کر اسلام کیلائر موم سے شروع ہوا۔

ضور ملی اللہ علیہ وسلم کلہ معلم میں ہیدا اوع جبکہ من جری کلہ سے مدید جرت کو وقت سے شروع ہوا۔ دند شاہ

الله تعالی نے حرمت کے جار میمیوں (محرم زیب دی القعد دی ایج) بین مجی رکھ اللول کاوکر نمیں کیا۔ اللہ تعالی عالم الذیب اور دلوں کے بعید

الله العالى عام الليب اور ولون كے بعير جائے والا ہے اسے بيد قبا كر حضور كى امت رچ الاول كے معيد جن كياكر كى ؟ قرآن پاک میں ہے: اِنْکَ مَیِّتٌ قَر اِنْھُمْ مَیِّتُونَ نُ جُمُّ وستا؟ "آپ کو بھی مرنا ہے اور انہیں بھی مرناہے۔" کوئی

(الزمر:۳۰)

ارشاد بارى تعالى ہے:

ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْلَ ذٰلِكَ لَكِيْتُونَ ۚ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمُ الْقِيْمَةِ تُبْعَثُونَ ۞

''پھرتم کو مرناہے' پھرقیامت کے روز اپنے رب کے پاس اٹھائے جاؤ گے۔'' (المومنون:۵۵–۸۱) قرآن پاک میں موت کاذکر تقریبا″2۵ دفعہ آیا ہے

موت کیاچیز ہے؟

موت اختام زندگی کا نام نہیں بلکہ ابدی زندگی کا آغاز ہے، تبریلی مقام کا نام ہے۔ ایک علاضی دنیا سے رائی دنیا میں منافق ہونا ہے۔ موت مومن کے لئے ابدی زندگی کا پرورانہ ہے۔ جس مالک کا وہ اطاعت گزار اور فرمانبروار بندہ ہے، موت اس کے پاس جانے کا ایک وعوت نامہ ہے۔ اس لئے وہ گھبرائے گانمیں بلکہ اس کے پاس جانے کا آرزو مند رہے گاناس کے بر ظاف کافرو منافق اس کے پاس جانے سے ہراساں ہوگا۔ ہزاروں برس جنے کی آرزو کرے گا۔

بنی اسرائیل نے اپنے آپ کو پیفیروں کی اولاد ہونے کے زعم میں اپنے عقائد بگاڑ کئے تھے 'خدا سے خصوصی تعلق کے دعویٰ کی تروید میں اللہ تعالی نے ان سے کما کہ اگر تمہارا وعویٰ صحیح ہے تو تم موت کی آرزو کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرمانا ہے کہ وہ موت کی آرزو ہرگز نہیں کریں گے بلکہ ہیشہ بھشہ جھنے کی تمناکریں گے۔

موت سے کمی فرد بشرکو مفرنسیں۔ انبیاء کرام علیم السلام بھی دست اجل سے پیج نہیں سکے۔

بی دست ابن سے جا گانت جگر کو کوئی بیٹا اپنے والد کو ' کوئی بھائی اپنی بمن کو 'کوئی بمن اپنے بھائی کو 'کوئی استاد اپنے شاگر د کواور کوئی شاگر داپنے استاد کو جبس ہے جاہیں رکھنے کے لئے تیار نہیں تو یہ کیسے مانا جا سکتا ہے کہ کائٹ کے سردار 'سید الرسل خاتم الانبیاء احمد بخبتی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کو ان کے سیجے فرہا نبرداروں اور مخلص پیرو کاروں' جان و دل فدا کرنے کے دعویداروں ہی نے نہیں بلکہ جان و دل خرت و آبرو' مال و متاع اور اسباب و اولاد آپ" پر قربان کرکے دکھانے و الوں نے (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ) زیر زمیں زندہ و فن کر

کیا میہ حقیقت نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اقدس پر سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الز ہرا رضی اللہ تعالیٰ عنهانے نهایت حزن و ملال کا اظهار کرتے ہوئے فرمایا تھا۔

" تخضرت صلی الله علیه وسلم کی وفات سے مجھ پر مصیبتیں کے ایسے بہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں کہ اگر میں مصیبتیں ونوں پر آئیں تو وہ اپنے اجالے کھو کر را توں میں بدل مات "۔

کیا ونیا اس حقیقت سے الکار کر عتی ہے کہ آخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب آپ کا جمد اطهرابھی زمین کے اوپر ہی تھا عمرفاروق رضی اللہ تعالی عنہ شدت جذبات میں فرما رہے تھے کہ آپ سے وفات نہیں پائی اور نہ ہی آپ ساس وقت تک وفات پائیں گے جب تک منافقوں کوختم نہ کر دیں گے۔ حضرت ابویکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں حضرت ابویکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں

خاموش کرنا چاہا ور کہا'اے عمر''ابیٹھ جاؤ۔ عمر وہ نہ مانے۔ لوگ حضرت ابو بکر <sup>ط</sup>می طرف متوجہ ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق ' نے درج ذیل خطبہ ارشاد فرمایا:

(پروایت بخاری)

ایک اور حدیث ملاحظه فرمائیں۔

حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم مرض کی شدت سے بہوش ہوگئے تو حضرت فاطمہ رضی الله عنها نے روتے ہوئے کما: افسوس! میرے اباکو بہت تکلیف ہے۔ تو رسول الله صلی الله وسلم نے فرایا۔ "آج کے بعد تیرے بپ کوکوئی تکلیف نمیں ہوگی۔"

جُب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوت ہوگئے تو حضرت فاطمه رمنی الله تعالیٰ عنها کہنے لکیں:

اے ایا جان! اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمالیا ہے۔اے اباجان! آپ کا ٹھکانا جنت الفردوس ہے۔اے اباجان! ہم آپ کی وفات کی خمر جبریل کو ساتے ہیں۔ (بخاری)

اس مدیث کا آخری حصد آنکھیں کھولئے کے
لئے کافی ہے اور اہل بدعت حضرات عینک لگا کر غور سے
پڑھیں۔حضرت انس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں:
جب آپ گو د فن کر دیا گیاتو حضرت فاطمہ "نے
حضرت انس " سے فرمایا: اے انس " بتم لوگوں نے کیے
گوارا کر لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی میں
چھیادو"۔

اس حدیث کو پڑھنے کے بعد بھی کیاکوئی مسلمان ہیہ سوچ سکتاہے کہ محابہ کرام \* نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں زندہ دفن کر دیا ہوگا۔

سید هی بات ہے کہ صحابہ کرام "نے دنیوی زندگی

کا عتبار سے رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک

زندہ سجھا آپ" کے گردیوں منڈلاتے رہے جیسے شمع کے

گرد پروانے گرتے ہیں۔ ان جال خاروں نے دن دیکھانہ

رات ہمری کی پرواہ کی نہ سردی کی۔ آپ" کے مبارک

ارشادات کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھال کر دنیا و

آخرت میں کا مرانی کا سامان کرتے رہے نہ آپ" کے چرہ

انور کی زیارت کرکے ایمان کو تقویت پنچاتے رہے۔ اگر

وہ الم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیوی اعتبار سے زندہ

جانتے تو کی صورت آپ گود فن نہ کرتے۔

**موت سے کسی کو مفر نہیں** موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کاسامنا ہر تلوق کو کرنا ہے۔اللّٰد تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں:

كُلُّ نَفْسٍ ذَآلِقَةُ الْمَوْتِ

مرذى روح كوموت كاذا نقه چكمناب" (آل عمران:۱۸۵)

یہ سادہ اور اور پیچارے کم علم عوام کو بے وقوف بناتے ہیں کہ جس طرح ذائقہ چکھناذرا ی چیز کے لئے ہوتا ہے'ای طرح موت بھی لمحہ بھرکے لئے آتی ہے۔ اور جو ابنی مردہ قبریں دفن ہوتا ہے وہ دو سروں کے احوال و کیفیت سے پوری طرح باخر ہوتا ہے حالانکہ یہ محض دھو کا ہے۔ حقیقت جاننا چاہتے ہو تو آؤ قرآن کریم سے رہنمائی لیتے ہیں۔

الله كاقرآن كتاب: كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَأَنِ

وَ يَهْنَى وَجُهُ دَيِّكَ ذُوالْجَلْلِ وَالْإِكْمَ المِ الْحَمَّا مِ الْحَلْلِ وَالْآكُمَ المِ اللهِ اللهُ اللهُ

ٳڬؘڬؘڡؙؠێۣ۬تُ ٷۜٳٮ۬ٛۿؙۿ۫ۄٚڡؘٚؾؚۣؾؙۯ۫ؽؗ۞۬ ؿؙۿؘٳؿڰؙۿ۬<sub>ؽ</sub>ؽؙۄٛۯڶؚڨڸؠؙۼۛ؏ؽ۫ۮۯؾٟڮؙۿٚڠٚؾؘڝٛٷٛؽ۞ٝ

''بیٹک آپ کو بھی مرنا ہے اور انہیں بھی مرنا ہے۔ پھرقیامت کے دن تم (دونوں فریق)اپنے پرورد گار کے روبرو (مقدمہ) پیش کروگے''۔(الاومد:۳۰ساس) ارشاد باری تعالی ہے:

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ قِنْ تَبَلِكَ الْخُلْدُ أَثَا إِنْ قِتَ فَهُمُ الْخُلْدُ أَثَا إِنْ قِتَ فَهُمُ الْخُلِدُ وَنَ

'' ور ہم نے آپ ' سے قبل بھی کمی بشر کو بیقی کے لئے نہیں بنایا تھاتو کیا گر آپ ' وفات پاجائیں تو کیا ہی لوگ ہمیشہ رہیں گے؟'' (الانبیاء:۳۳) ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

قُلُ إِنَّ صَ**کَآتِیَ وَنُشِکِی** وَهَیُاک وَ مَکَاتِیْ اللهِ رَبِّ الْعَلَمِینَ کٰ

(اے نی!) آپ کمہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانیاں اور میری زندگ اور میری موت سب جمانوں کے پروردگار اللہ ہی کیلئے ہے۔(الانعام: ۱۹۳) ارشاد باری تعالی ہے:

ٱللهُ ٱلَّذِي خَلَقُكُمُ ثُمَّرُ رَزَقَكُمُ تُمَّرِّ بُعِينَكُمْ تُمَّرَ

روزی دی چر جی جی نے تمیں پیدا کیا پھرتمیں روزی دی پھرتمیں موت دیتاہے پھرتم کو زندہ کرے گا۔ (الروم: ۴۰۰)

سورۃ زمرکی آیت نمبر ۱۳۰۰ در ۱۳۱سے جہاں معلوم ہو چکا ہے کہ موت کافیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی ہے اور آپ کے مخالفین بھی اس سے پچ نہ سکیں گے۔ دہاں میر بھی فولیا کہ پھرتم (دونوں فریق) اپنے رب کے ہاں قیامت کے دن اپنا جھگڑا پیش کروگ۔

قرآن پاک میں موت سے متعلق آیات تقریبا" ۵۵ دفعہ آئی ہیں۔ کی ایک آیت کا نکار پورے قرآن کا انکار ہے۔



### سرور كائنات كى شان ميں مبالغه

حضور اکرم سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میری شان میں مباخد آرائی مت کروجس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم کی شان میں غلو اور مباخد سے کام لیا۔ میں توالک بندہ ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کمو۔ (بخاری)

### دین میں غلوسے بچو

ار شاد رسول آگرم صلی الله علیه وسلم ہے: دین کے معلطے میں غلو سے مت کام لو کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو دین میں غلو اور مبالغہ آمیزی نے ہلاک کر دیا۔ (احمد 'نسائی)

قیامت کے وال حضور ملی الله علید علم کی

قبرسب سے پہلے شق ہوگی ارشاد رسول اکرم ملی اللہ علیہ دسلم ہے:

اَنَا اَوَّ لُهُنُ يَنُشَقَّ عَنْهُ الْقَبَرِيُومَ
الْقيْهِمَةِ وَكَنَا اوَّلُ شَافِعِ وَمُشَفَّعٍ
الْقيْهِمَةِ وَكَنَا اوَّ لُ شَافِعِ وَمُشَفَّعٍ
الْمُول گاور سب سے پہلے اپی امت کی شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے (الله تعالی) میری شفاعت منظور فرائے گا۔ (تندی) )

#### الله كافرمان ملاحظه فرماليجية:

ٱفَتُوْمِنْوْنَ بِبَغْضِ الْكِتْبِ وَ تَكُفَّرُونَ بِبَغْضِ فَمَاجَزَآ مِنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِثَكُمْ الْآخِرْئَ فِي الْحَلُوةِ الذَّيْئَأَ وَوَمِ الْقِيْمَةِ يُودُونَ إِلَى اَشَدِّ الْعَذَابِ

"کیاتم کتاب کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض سے
انکار کرتے ہو تو جو تم میں سے ایس حرکت کریں ان کی سزا
اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی ذندگی میں تو
رسوائی اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں
ڈال دیئے جائیں۔(البقرہ: ۸۵)
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُنُّوْنَ مَا اَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتْبِ وَ يَشْتَرُوْنَ بِهِ تُمَنَّا قَلِيْلًا أُولِيكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي اُبُلُوٰنِهُمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكِلِّمُهُمُ اللهُ يُوْمَ الْقِيْمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اللِيْمُ (البقره: ١٤٢)

جو لوگ (اللہ کی) کتاب ہے ان (آیات اور ہرایات) کو جو اس نے نازل فرمائی ہیں چھپاتے ہیں اور ان کے بدلے تھوڑی می قیت (لیعنی دنیاوی منفعت لنگر شریف وغیرہ) عاصل کرتے ہیں تو وہ اپنے پیٹ میں محض آگ بھرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا اور نہ ان کو (گناہوں سے) پاک کرے گا ور ان کے لئے در دناک عذاب ہے۔

مولوی احمد رضاخال بربلوی نے اپنی اس گستاخی میں محمد بن عبدالباتی کو بھی شامل کیا ہے۔ یہ قطعا"جھوٹ ہے کیونکہ اس کا کوئی حوالہ درج نہیں کیا۔ ہم ہراس ھخص سے لانعلق کا ظہار کرتے ہیں جو ایسی لغوبات کے۔ دراصل ایبا گتاخانه عقیده بریلوی اور شیعه حضرات کا ہے۔ کیونکہ شیعہ اور بریلوی عقائد ایک ہیں۔ مثلا شیعوں کی اذان میں ملاوث اور بریلوی اذان میں بھی ملاوث۔ شیعوں کی نماز اہل سنت و الجماعت سے مخلف ہے بریلوبوں کی نماز بھی مختلف۔ بریلوبوں کا درود سلام من گفرت (لا كھول سلام كروڙول سلام اردو لظم) شيعول كالجمي خود ساخته- شيعه حضرات ام المومنين حضرت عائشہ صدیقتہ "کے دشمن' بریلوی بھی دشمن۔اہل تشيع اور بريلوبوں كى اصطلاحات بھى مشتركه ہيں مثلاً پنجتن پاک' علی مشکل کشاء وغیره شیعه حضرات دس محرم بوم شادت کی نبت سے حضرت حسین " کاجلوس نکالتے ہیں اور بریلوی حضرات بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات باره روج الاول كو منات بين اور بزي دهوم وهام سے جلوس نکالتے ہیں۔ شیعہ حضرات حضرت حسین کے مقبرہ کا ماڈل یعنی تعزیہ گتے کاغذوں اور کانے وغیرہ سے بناتے ہیں۔ بریلوبوں نے بھی بیت اللہ شریف اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کا ماڈل بنانا شروع کر دیا ہے۔ کراچی میں توبیت اللہ شریف کے ماڈل پر طواف ہوتا ہے۔ رسول کریم می قبر میں ازاوج مطمرات کے ساتھ شب باش کا عقیدہ بریلوی کی کتاب ملفوظات میں اور شیعوں کی کتاب اصول کافی میں درج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بریلوی حضرات قرآن اور حدیث پر مولوی احمد رضاخان برملوی کی کتب کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ مولوی احمد رضا خان بریلوی نے اپنی وفات سے دو گھنٹہ سترہ کے امنٹ پیشتر

مندرجه بالا آیات قرآنیه اور احادیث نبویه متمام اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر لوگ جو جاچکے ہیں سب قیامت کے روز انی اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔اس مسلد میں تمام علماء منفق ہیں۔ محابہ کرام "کے دور سے لے کر آج تک کسی نے اختلاف نہیں کیاسوائے مولوی احمد رضاخان اور ان کے بیرو کاروں کے۔ ہرمسلمان کو چاہیے کہان کی بدعات ے آگاہ ہو جائے اور جہلاء کے گروہ نے جو بدعات اور خرا فات جاری کی ہوئی ہیں ان سے نیچاور پر ہیز۔ کرے یہ بدعات اور خرافات الی ہیں کہ ان کے متعلق اللہ عزوجل نے کوئی دلیل نازل نہیں گ۔ مولوی احمہ رضا خان قادری بر بلوی اور ان کے پیرو کاروں کاعقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی الله علیه وسلم این قبرمین دنیاوی زندگی ی طرح زنده بن اور قبرمین ازواج مطهرات پیش کی جاتی ہیں اور وہان کے ساتھ شب باشی فرماتے ہیں۔ انالله وانااليه راجعون\_

مولوی احمد رضاخان بر یلوی کاار شاد ملاحظه فرمائیس
انبیائے کرام علیم العلواۃ والسلام کی تبور مطرہ
میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں ' وہ ان کے ساتھ
شب باشی فراتے ہیں ( ملفوظات حصہ سوئم صفحہ ۲۷۲)
کوئی حقیقی بیٹا اپنی مال کے بارے میں الی لغو بات
نہیں کہتا جواحمہ رضاخال نے اپنی دینی ماؤں کے بارے میں
کی ہے۔ قرآن میں ہے کہ حضور کی ازواج مطہرات
موسنین کی مائیں ہیں۔ پھر یہ وہ مائیں ہیں جن کے ساتھ
صرف احرام کابی تعلق نہیں ایمان کابھی تعلق ہاور یہ
مرف احرام کابی تعلق نہیں ایمان کابھی تعلق ہاور یہ
بات بھی اس کے ساتھ ہے کہ اس گتاخی سے خود احرام
رسالت مبھی بری طرح مجروح ہوتا ہے۔

اپی اولاد کو جو تھیجیں اور وصیتیں کیں' اے ان کے ایک لڑے والی ایک لڑکے نے کتابی هل میں مرتب کیا جس کانام وصایا شریف ہے۔ اس کتاب کے صفحہ ۱۶ پر وصیت نمبر ۱۲ یوں درج ہے۔

"رضاحین حنین اور تمس محبت و انفاق سے رہو اور حتی الامکان اتباع شریعت نہ چھوڑو اور میرا دین و نہ ہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضوطی سے قائم رہنا یہ ہرفرض سے اہم فرض ہے 'اللہ توفق دے"۔

ان ایک دو سری کتاب ملفو خلات منحمه ۴۰۰ میں تحرر ہے "جو میرے عقائد بیں وہ میری کتابوں میں لکھے بیں وہ کامیں چعپ کر شائع ہو چکی ہں۔ "وصایا شریف" رضا خانی فقہ کی مشہور کتاب ہے اور ہربریلوی پر فرض ہے کہ وہ اس پر مضبوطی ہے عمل کرے۔ یمی وجہ ہے کہ مولوی فراشوی نے اینے عقیدے کا ظمار کیاہے کہ حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے بیداری کی حالت میں کسی آدی ہے ملاقات کی۔ حالانکہ بیداری کی حالت میں اگر حضور سنے سمی سے ملاقات کرنی ہوتی تو حضور کی وفات کے بعد کی فتنول نے جنم لیا تھااس وقت حضور مبیدار نہ ہوئے مثلاً ميلمه كذاب كافتنه ' وا ماد رسول م حضرت عثان غني «كي شادت ' جنگ جمل و قصاص عنان وا ماد رسول مصرت على مرتفنى كى شهادت وحفرت حسن كوز مردے كر شهيد کیا گیا۔ حضرت حسین کی شہادت ان تمام فتنوں کے بعد بھی اسلام میں بے شار فتنے ظمور پذیر ہوئے کی ایک موقع پر بھی حضور ' تشریف نہ لائے بقول فراشوی صاحب حضور کے صرف حافظ سیدطی سے 22 مرتبہ حالت بيداري ميں ملاقات فرمائي- كيامحابه كرام " ائمه كرام " تابعين عظام' تنع تابعين يا قرون ثلاثه كاكونى بزرگ حافظ

سیوطی کے درجہ یا معیار کے مطابق حضرت کو نہ ملا جن سے حضور م نے صرف ایک مرتبہ ہی بیدار کی حالت میں ملاقات کی ہو؟ (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ) خدا کاخوف کیجئے۔

ونیا کے مسلمان ممالک ا مریکہ کے نیو ورلڈ آرڈر کی زد میں ہیں۔ بو سمیا بھیر' بھارت برما اور صوبالیہ کے لاکھوں مسلمان تہہ تیخ کئے جا چکے ہیں۔ کیا اس وقت دنیا میں اللہ کا ایک بندہ بھی ایسانسیں جو حافظ سیوطی کے معیار کے مطابق ہو اور حضور مبیداری کی حالت میں ان سے صرف ایک بار ملیں۔

قرآن و حدیث میں تو یہ لکھا ہے کہ قیامت سے قبل ہیدلوگ قبول سے نہیں اٹھیں گے۔گر آپ کاعقیدہ قرآن و حدیث سے متصادم ہے۔ توبہ کر لیجئے پیشتراس کے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور حضرت عزرائیل جان قبض کرنے کے لئے تشریف لے آئیں۔

الله گوئی بجا سی لیکن یه مجمی سوچا ہے یہ می جاتا ہے جس نے پیدا کیا ہے موادا اس ندا کو بھی مند وگھاتا ہے

حضور خاتم النبين افضل المرسلين امام الانبياء ' آقائے دوجهاں 'سرور کلئات حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کافرمان ملاحظه فرمالیجیم:

"جو کوئی جان بوجھ کر جھوٹی بات میری طرف منسوب کرتا ہے اسے چاہتے کہ وہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں سمجے" (بخاری)

ارشاد بارى تعالى ب:

' الله که احکام کو نبی کھیل نہ بناؤ۔(البقرہ: ۲۳۱) ای طرح اللہ تعالی تمام دنیا کے انسانوں کو چیلی کرتا ہے' ارشاد باری تعالی ہے:

"مِعلامیہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے آگر یہ اللہ کے سوا کی اور کا (کلام) ہوتا تو اس میں (بہت سا) اختلاف یاتے۔(نساء:۸۲)

کھانے پینے (لنگر شریف وغیرہ اور گانے بجانے کی ہندوؤں کی رسومات دین اسلام میں داخل کرنے کا "سروا" قادری چشتی صابری فراشوی سروردی فتشبندی مرتضائی بریلوی رضاخانی اور مجددی صاحبان کے سرہ۔

الله كافرمان ہے:

"بمت سے لوگ بغیراپنے نفس کی خواہشوں کے لوگوں کو بمکارہے ہیں"(الانعام:۱۹۹)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بیداری کی حالت میں روبارہ کس آدی سے طاقات کروانا ان آیات کی محملیب ہے جو قرآن میں تقریبا سے دارد ہوئی ہیں۔

الله کافران ہے: •

''اور اس محض سے زیادہ کون ظالم ہے'جس نے خدا پر جموٹ باندھا یا اس کی آینوں کو جمٹلایا۔ کچھے شک نہیں کہ ظالم لوگ نجات نہیں پائیں گے''(الانعام ۲۱٪) ارشاد پاری تعالی ہے:

اب نی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم!) ''آپ کمہ دیجئے کہ اے اہل کتب!تم اپنے دین میں ناحق غلونہ کرو اور نہ ایسے لوگوں کی نفسانی خواہشوں پر چلوجو پہلے گمراہ ہو

چکے ہیں۔ اور اکثرلوگوں کو گمراہ کر چکے ہیں۔ اور سید هی راہ سے بعکک گئے ہیں "(المائدہ: ۷۷)

# ابولهباور اس کیلونڈی توییبہ

جب نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو
آپ کے رشتہ داروں میں بھی خوشی کی امردوڑ گئی تھی۔
آپ کے والد عبداللہ تو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی
وفات پاچکے تھے محر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پچااور
دادا موجود تھے 'جن کے قدم خوشی و مسرت کے باعث
ذمین پر نہ کلتے تھے۔ آپ کے پچااپولسب کو جب اس کی
لوعڈی تو بیہ نے آپ کی پیدائش کی خبردی تو اس کی خوشی
کی انتمانہ رہی۔ اس نے اسی وقت یہ خوشخبری لانے پ
تو بیہ کو آزاد کر دیا۔

ویبد و رور روید پالیس سال کی عمر بین آپ کوختم نبوت کا آن پہنایا گیا آپ کو اشاعت اسلام کے لئے مامور فرمایا گیا ور آپ کو اعلاء کلمتہ اللہ کے لئے کھڑا کیا گیا۔ چنانچہ ارشاد اللی کی فیمل کرتے ہوئے جب آپ 'نے کوہ صفایر چڑھ کر ہاصبا ھا ہاصباھا کمہ کر پاکارا تو سب لوگ آپ گی آواز س کر کوہ صفا پر جمع ہوئے۔ آپ ' نے فرہایا' "میرے مدت و کذب کے متعلق آپ لوگوں کی کیارائے ہے"؟ مب نے بالمافقاق کی جواب دیا کہ ہم نے آپ کو چا پایا ہے۔ آپ صلی اللہ عیہ وسلم نے فرمایا:

"میں خدا کا پیغبر ہوں" ' یہ سنتے ہی سب اٹھ بھلگے۔ ابولہب بولا: (معاذ اللہ) خدا تجنے تباہ کرے 'کیا ای لئے تونے ہمیں بلایا تھا؟

جس پر سورة لهب نازل موئی۔

(ترجمه) "ابولهب كے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائيں آور دہ تباہ مربر اور موطب عدا ور مسدان ایکنے والا عنقوب خود تباہ ہوگا"

(لهب:۱-۱۸)

چشم فلک اس وقت جرت زده ره جاتی ہے۔ جب حضور کی میلاد پر جشن منانے والا اپنی خوبصورت اور جوان لونڈی کو آزاد کر دینے والا چچا ابولہب کھڑا ہوکر گالیاں بکنے لگتا ہے۔ جمیر بن عبداللہ کی پیدائش پر جشن منانے والا چچا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے مطالبے پر آپ کاوشمن بن گیا۔

ابولہباوراس کی لونڈی تو یبہ کاخواب بریلوی رضاخانی حضرت امام بخاری کی صحح بخاری شریف سے ابولہب کی لونڈی ٹو یبہ والے خواب کا حوالہ دیتے ہیں ۔۔ لیکن بھی یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں رتے ہیں کہ جس بزرگ سے یہ خواب منسوب کیا جاتا ہے۔ بیداری کی حالت میں انہوں نے کیا عمل کیا؟ کیا انہوں نے اپنی ساری زندگی میں صرف ایک مرتبہ بھی مروجہ «جشن وجلوس عید میلادالنی»، منایا؟

حضرت امام بخاری جنوں نے اپنی شیح بخاری میں اس روایت کو نقل فوایا کیاان سے ایساطریقہ ثابت ہے؟ کیاان نے ایساطریقہ ثابت ہے؟ کیاانہوں نے یا تمہ کرام و مور خین اور سیرت نگاروں نے جشن وجلوس عید میلاد النبی سے مسائل و فضائل بیان کے؟ ہم تو حضرت امام بخاری کوا میرالمومنین فی الحدیث اور اصلی عاشق رسول سیجھتے ہیں۔ گر فراشوی صاحب و دیگر بریلوی رضا خانی حضرات کے پانچویں امام و مجدد کو حضرت امام بخاری پر گستاخ رسول مونے کا فتوی لگا بھے حضرت امام بخاری پر گستاخ رسول مونے کا فتوی لگا بھے

بیں۔۔ آپ رضا خانی فقہ کی مشہور کتاب "انوار شریعت"کامطالعہ فرائیں۔

ابولہب اور اس کی لونڈی ٹویبہ کا حوالہ دینے سے
پہلے ابولہب کا حضور اگرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذاتی عناد
اور کر دار بھی ملاحظہ فرمالیں۔ ابولہب اور اس کی بیوی
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیاسلوک کرتے رہے۔
یہوہی ابولہب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا
کرتا تھا اور اس کی بیوی آپ سے راستے میں کانٹے بچھایا
کرتی تھی۔ قرآن کریم میں سورۃ لہب اور اس کے شان
نزول کا مطالعہ فرمائیں۔

مشرکوں کے بارے میں اللہ کافیصلہ خدا کی ذات و صفات میں کمی مخلوق کو شریک کرنا شرک ہے اور ریہ بہت بزاگناہ ہے۔ شرک کرنے والے کو اللہ نہیں بخشا ہاو قتیکہ وہ شرک کو سمجھ کر اس سے تو بہ نہ

شرک کرنے سے تمام اعمال صالحہ بریاد ہو جاتے بیں مشرک پر جنت حرام ہے اس کا ٹھکانہ دو زخ ہے اور اس کاکوئی حامی اور مدد گار نہیں۔

ریلوی رضا خانی حضرات کا پختہ یقین اور ایمان 
ہے کہ ابواسب کی وہ انگلی جس سے اشارہ کرے حضور کی 
پیدائش کی خبرلانے پر ابواسب نے اپنی اونڈی ٹویبہ کو آزاد 
کیا تھا۔ اسی انگلی سے ابواسب کو مرنے کے بعد فائدہ پنچتا 
ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا سورۃ اسب کا مکر ہے۔ اور 
مورۃ اسب کا مکر بورے قرآن کا مکر ہے۔ 
کرالایمان ترجمہ مولوی احمہ رضا خان 
نورالعرفان تغیراحمہ یار خان بدا ہوئی مجراتی اور ضیالقرآن 
نورالعرفان تغیراحمہ یار خان بدا ہوئی مجراتی اور ضیالقرآن

ارشاد ہاری تعالی ہے:

"آپ ہرگز اللہ کی سنتوں میں تبدیلی نہ پائیں گے۔" (الاحزاب:۲۲) فاطر:۲۳س) الفق: ۲۳س)

ارشاد ہاری تعالی ہے:

"الله كى باقة ل كوكى بھى بدلنے والا نہيں "(انعام: ٣٣) ) شار بریت ال

ارشاد باری تعالی ہے: "(اے نی "!) کمہ دو کہ جو لوگ خدا پر جھوٹ باند ھتے

> ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے"(یونس:۲۹) میں میں میں لائیں

ارشاد باری تعالی ہے:

''جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو (شرک کے) ظلم سے محفوظ کیا' ان کے لئے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ (مورۃ الانعام: ۸۳)

اس آیت کے بعد اللہ تعالی نے اٹھارہ پیمبروں کا ذکر فرمایا ہے 'آگر میہ اٹھارہ ہدایت یافتہ اور صراط متعقم پر چلنے والے پیمبر شرک کرتے تو جوعمل وہ کرتے تھے وہ سے ضائع ہو جاتے۔

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَلَوْ اَشُرَكُواْ لَحَيِطَ عَنْهُمْ مِّا كَانُواْ يَعْمَلُوْنَ ﴾ "اور اگر وہ شرک کرتے تو ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے جاتے"(الانعام:۸۴) ﴿

یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دسمن ابولہ کی انگل سے دودھ اور شہد کی نهریں نکال رہ ہیں۔ ابولہ بُ اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کا دشمن تقلہ شرک کرنے سے اللہ اگر پیغبروں کے نیک اور صالح اعمال ضائع کر سکتا ہے وابولہ کی کیا دیثیت ہے ؟

الله تعالیٰ کے ہوایت یافتہ پیغمبر بعثت سے قبل اور بعثت کے بعد ہیشہ ایک مثال ہوتے ہیں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی مگر انی میں ہوتے ہیں یہ آیات اوگوں کی تعلیم کے لئے

پیر محمد کرم شاہ سجادہ نظین بھیرہ' ان متیوں امحاب نے سورۃ اسب کی پلی آت کا ترجمہ یوں کیا ہے۔ مثلاً: مدامہ مصرف نازار متاسمہ میں اساسہ کیا ہے۔

مولوی احد رضاخان قادری بریلوی نے کہاہے:

''تباہ ہو جائیں ابولہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہوہی گیا''نورالعرفان کا ترجمہ بھی یمی ہے۔

ہوبی تیا تورہ سرفان ہار بمہائی ہیں ہے۔ جناب پیرکرم شاہ نے کہا ہے کہ "ٹوٹ جائمیں

ابولهب کے دونون ہاتھ اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ "

یہ تیوں امحاب' بریلوی رضاخانی ند ہب میں چوٹی کے اکابرین میں شامل ہیں اور مولوی احمد رضا خان کوبریلوی امت میں مجدد اور پانچویں امام کادرجہ حاصل

ہے۔اور بریلوی حضرات مولوی احمد رضا خان کی ہاتوں کو جمت قرار دیتے ہیں(انوار رضا:صفحہ ۳۰۳)

اب سوچنے کی بات ہیہ ہے کہ ابو اسب کی وہ الگلی جس سے اشارہ کرکے حضور کی پیدائش کی خبرلانے پر ابواسب نے اپنی لونڈی ٹو بیہ کو آزاد کیا تھا' بریلوی حضرات اسی انگلی سے ابواسب کے لئے دودھ اور شد کے دریا بہاتے ہیں۔کیاوہ انگلی ابواسب کے ہاتھوں میں محفوظ ہے۔جب کہ الندنے اس کے دونوں ہاتھ توڑ دے اور سے اور

الله تعالی کاتویه فرمان ہے:

وه نتاه بر باد هو گیا۔

إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يَّشُرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرْ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاكُمْ \* وَمَنْ يَشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْ تَرَى اِشْنًا عَظِيْمًا ۞

"الله شرك ہرگز نہ بخشے گا( ہاں) اس كے سوا جس كو جاہے گا بخش دے گا۔ اور جو كوكى اللہ كے ساتھ شرك كرتاہے وہ بڑا ہى بہتان بائد ھتاہے" (النساء: ٣١)

فرمائی مئی ہیں کہ بوے سے بوا عبادت گزار بھی آگر شرک میں ملوث پایا گیاتو اس کی زندگی کے تمام اعمال ختم کر دیئے جائیں گے۔۔

الله تارك وتعالى نے اپنے محبوب سے بھی كه ديا:

وَانَ أَقِمُ وَجْهَكَ لِلآِيْنِ حَنِيْقًا وَلَاِ تَلُوْنَ مِنَ الْسُرِينَ (

"اور یہ که (اے محر الله سب سے) کیمو موکر دین (اسلام) کی پیروی کئے جاؤ اور مشرکوں میں برگزند شال مونا" (بونس:۱۵-۱۹)

خاتم الانبیاء ملی الله علیه وسلم کی ماریخ و پیدائش نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی ولادت ٔ باسعادت ۹ رقیج الاول بروز سوموار اور وفات ۱۲رویج الاول بروز سوموار ہے۔

قامنی محمر سلیمان منصور بوری فرماتے ہیں:

علامه سيد سليمان ندوى فروات بين:

" ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسم بہار میں دو شنبہ کے دن ۹ رکھ الاول عام الغیل مطابق ۲۲ اپریل اے ۵۵ء مطابق کی جیٹھے۔ ۲۲ کبری کو مکہ مطلمہ میں بعد از صبح صادق و قبل از طلوع نبر عالم تلب پیدا ہوئے۔ حضور سامیے والدین کے اکلوتے نبیجے تھے "۔

(رحمته للعالمين:منخه٣٠)

" آرخ ولادت کے متعلق معرکے مشہور ہیئت دان عالم محمود پاشا فکی نے ایک رسالہ کھاہے جس میں انہوں نے ریاضی کے دلائل سے ثابت کیاہے کہ آپ گی ولادت ۹ ریج الاول و شنبہ مطابق ۲۰ اپریل اے ۵ء میں ہوئی تھی" (سیرت النبی: جلد اے ۱)

مولانا اكبرشاه خال نجيب آبادي رقيطرازين:

" چنانچه ۹ر پیج الادل عام الغیل مطابق ۴۴ جلوس کسری نوشیروان مطابق ۲۲ پریل ۵۷٪ و ز دو شنبه بعد از مبع صادق اور قبل از طلوع آفآب آنخضرت صلی الله علیه وسلم پیدا بوت "- (باریخ اسلام: حصد اول صفحه ۲۷)

بعض محد ثمین نے آپ کی ولاوت باسعاوت ۱۲ رکھ الاول مجی لکھی ہے لیکن محققین اور مور خمین نے ولائل سے ابت کیا ہے کہ آپ کی ولادت باسعاوت کی صحح آری الاول ہے۔

علامه شلى نعماني من فرات بن

د تریخ ولادت کے متعلق مصری مشہور ہیئت دان عالم محمود پاشا فلکی نے ایک رسالہ لکھا ہے جس بیں انہوں نے ریاض کے دلائل سے ثابت کیاہے کہ آپ گی ولادت ورج الاول بروز دو شنبہ بمطابق ۲۰ اپریل اے۵ میں ہوئی تھی۔ محمود پاشافلکی نے جو استدلال کیاہے وہ گئ صغوں میں آیا ہے اس کا خلاصہ درج زبل ہے۔

(۱) می بختی بخدی میں ہے کہ ابراہیم (آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صغیرالسن صاحبزادے) کے انقال کے وقت آپ کی عمر کا ۱۳۳ وات آپ کی عمر کا ۱۳۳ وال سال تھا

(۲) ریاضی کے قاعدے سے حساب لگانے سے معلوم ہوتا ہے کہ ۱۴جری کاگر بن 2 جنوری ۲۳۲ء کو ۸ بج کر ۱۳مٹ پر لگا تھا۔

(۳) اس حساب سے یہ البت ہوتا ہے کہ اگر قمری برس ۱۲۳ برس پیچھے ہٹیس تو آپ کل پیدائش کا سال اے۵ء ہے جس میں (از روئے قواعد الیئت) رہے الاول کی پہلی تدیخ ۱۲ بریل اے۵ء تھی۔

(۴) آمریخ ولادت میں اختلاف ہے۔ لیکن اس قدر مثفق علیہ ہے کہ وہ رکتے الاول کاممینہ اور دوشنبہ کا دن تھااور آمریخ ۸سے لے کر ۱۳ تک میں منحصر ہے۔ (۵) رکتے الاول نہ کور کی ان آمریخوں میں دوشنبہ کا

دن نویں تاریح کو پڑتاہے' ان وجوہ کی بنا پر تاریخ ولادت قطعا″۴۴ پریل ۵۷ء تھی"۔(سیرت النبی مجبلد ۱۷۱) شاہ معین الدین احمد ندوی فرماتے ہیں:

''عبدالله کی وفات کے چند میینوں بعد عین موسم بمار اپریل اے2ء میں ہوریج الاول کو عبدالله کے گھر میں فرزند تولد ہوا۔ بوڑھے اور زخم خوردہ عبدالمعلب پوتے کے تولد کی خبرس کر گھر آئے اور نومولود بچہ کو خانہ کعبہ میں لے جاکر اس کے لئے دعاماتی 'ساتویں دن عقیقہ کرکے ''محمد ''نام رکھا۔ (ناریخ اسلام: جلدا صفحہ ۲۵)

سیرت النی ابن ہشام کے حاشیہ پر لکھاہے۔ "تمام روایتیں پیش نظرر کھ کر ارباب تحقیق اس نیتج پر پہنچ ہیں کہ آپ کی ولادت باسعادت ورجع الاول عام الفیل مطابق ۲۲ر اپریل اے2ء بعد از صبح صادق اور قبل از طلوع نیرعالم تاب ہوئی تفصیل کے لئے ملاحظہ مو (جلد اصفحہ ۱۸۱)

### باره ربيع الاول وفات كادن

قاضی سلیمان منصور بوری فرماتے ہیں:

"۱۱ رخی الاول اله یوم دو شنبه وقت چاشت تھا که جسم اطهر سے روح انور نے پرواز کیا۔ اس وقت آپ گی عمر مبارک ۱۲۳ سال قمری پر ۲۳ دن تھی"

(رحمته للعالمین: صفحه ۲۹۳)

مولانا أكبرشاه خال نجيب آبادي فرمات بين:

" دوپسر کے قوب روز دو شنبہ ۱ار بچ الادل ااھ کو اس دار فانی سے آپ "نے انتقال فرمایا۔ا گلے دن سہ شنبہ کو دوپسر کے قوب مد فون ہوئے "

(ناریخ اسلام: جلد انصفحه ۲۰۳)

مولاناشاه معین الدین احمد ندوی فرماتے ہیں:

"وفات کے دن شام ہو چکی تھی جہیز و تکفین اور قبر کن کے مراحل رات سے پہلے انجام نہ پاسکتے تھے۔
صحابہ گرام ہے خودو مبوت ہورہ تھے۔ اس لیے تجیز و تکفین دو سرے دن سہ شنبہ کو عمل میں آئی۔ آسل وغیرہ کی سعادت اعزہ خاص حضرت علی "حضرت ابن عباس " قشم بن عباس " اور اسامہ بن زید " کے حصہ میں آئی۔ کھنے ہیں قبر اسامہ بن زید " کے حصہ میں آئی۔ کھنے اور ابری باری تمام مسلمانوں نے بلاامام نماز جنازہ پڑھی اور سہ شنبہ ساریح مسلمانوں نے بلاامام نماز جنازہ پڑھی اور سہ شنبہ ساریح اللول الھ مطابق ۲۳۲ء کو کو نین کی ہید دولت حضرت عائشہ کے جرہ کی یاک و مطمرز مین کے سرد کردی گئی۔

## مولوی احمد رضاخان بریلوی کا اعتراف حقیقت

"نی صلی الله علیه وسلم کی ولات ۱۲ رسی الاول دو شنبه کو ہا و اسی میں وفات شریف ہے"۔ (ملفوظات) فرکورہ بالا دلائل سے واضح ہے کہ آپ گی ولادت باسعادت ۹۔ رہی الاول ہے اور ۱۲ رہی الاول آپ کی وفات کادن ہے۔

، برصغیر ہندوستان میں اس دن کو بارہ وفات کہا جاآ ہے۔اس دن بریلوی عقائد رکھنے والے ختم شریف دلایا لریتے تھے

" ہارہ وفات" کے دن جشن و جلوس

"بارہ وفات" کے دن سے جشن و جلوس کیوں؟ سے
عید کیسی؟ سے کاغذ کی جھنڈیاں کچ اغل کمراب اور
چراغاں کیسا؟ سے قوالیاں 'باہے گاجے چیئے 'آلیاں اور ہابا
ہوہو ہی ہی کیسا؟ لنگر شریف میں رنگ برنگے طرح طرح
کے کھانے۔روسٹڈ چکن وغیرہ کیسے؟

کیا آپ بھول گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات والے دن مدینہ طیبہ میں قیامت مغری بریاتھی؟

اگر بالفرض قادری چشی صابری فراشوی بریلوی رضاخانی نقشیندی سروردی مجددی مرتضائی وغیرہ وغیرہ کے بیٹے بھائی یا باپ فوت ہو جائیں توکیا وفات والے دن اسی طرح جشن مناتے ہیں؟

وات درج ہی طرح ہوں مات ہیں. مولوی شاہ احمد نورانی کے سسر مولوی ضیاء الدین جب نوت ہوئے تو کیا مولوی شاہ احمد نورانی نے ان کی موت کا جشن منایا تھا؟ان کے کسی وغیرہ وغیرہ نے ایساکیاتھا؟

اس میں شک نہیں کہ بارہ رہیج الاول کو "بارہ وفات" ہے موسوم کرنا شرعا" ممنوع ہے لیکن منظور شدہ اسلامی تعطیلات کی فہرست میں بارہ وفات کی بجائے میلاد النبی کا ندراج بھی تحت نہیں بلکہ صرح بدعت ہے۔ علامہ تاج الدین فاکمانی مالکی کتے ہیں:

"میلاد اور وفات کی تاریخوں کے متحد ہونے کے وجہ سے نہ بارہ وفات کاغم اور نہ عید میلاد کی خوثی ہے ' میہ سب جالوں کی باتیں ہیں "

کوشمدسے وفا تونے توہم تیرے ہیں ا

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہرمسلمان کے عقیدے کاجز ہے اور صالح اعمال میں

> ے افضل ترین عمل ہے۔ اللہ تعالی کاار شاد ہے:

إِنَّ اللهَ وَمَلَيْكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الثَّبِيِّ لَا يَهُا الَّذِيْنَ الْمُثَوْا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيْمُا ۞

انسوا معلوہ طبیع و سرموں سویت ک ۱۹ للہ تعالی اور اس کے فرشتے پیفیر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جیجتے ہیں تواے ایمان والو! تم بھی آپ " پر

> درود وسلام مجیجو (احزاب: نی اکرم صلی الله علیه وسلم کاار شاد مبارک ہے۔

"جو مخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے' اللہ تعالیٰ اس پر دس رخمتیں نازل فرمائے گا"(ابن ماجہ)

اہل علم کااس پر اجماع ہے کہ آخری تشہدیں درود شریف کا پڑھنا ضروری ہے بیخی اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی اور متعدد مقامات پر سنت موکدہ ہے ان میں ہے ایک موقع اذان کمنے کے بعد کا ہے۔ اس طرح جب آپ مکانام نای اسم گرای کاذکر آئے تو بھی آپ پر درود بھیجنا ضروری ہے نیز جعہ کے دن اور جعہ کی رات در وہ جھیجنا ضروری ہے نیز جعہ کے دن اور جعہ کی رات اس کا پڑھنا بھی افضل ہے۔ اس پر کشت سے حدیثیں

ومحل کاتعلق ہے تو اس بارے میں بریلوی رضاخانی و دیگر مسلمانوں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ اذان سے پہلے یا بعد میں علاء رہانی اس لئے درود و سلام نہیں پڑھتے کہ شریعت محمدی میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ اور حضور

ولالت كرتى بس-جمال تك درود وسلام يز صفے كے موقع

پاک م کے زمانے میں اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ اذان کے ساتھ دو سرے کلمات باند آواز سے بڑھے جاتے

ے ماطور روسے معام ہے۔ ہوں۔ حضرت بلال اور حضرت ابن ام مکتوم <sup>ه حضور</sup> علیه

العلواة والسلام كے زمانہ میں موذن تھے۔ حدیث كی كی

کتب سے جاہت نہیں کہ انہوں نے بریلوہوں کی طرح صلی اللہ علیک یا رسول اللہ 'وسلم علیک یا حبیب اللہ وغیرہ پر حاموا ور نہ ہی خلفائے راشدین یاان کے بعد کی محالی رسول کے زمانہ جس الی اذان کی کوئی رسم تقی۔

س ره گنی رسم اذال ٔ روح بلالی نه ربی

بلکہ حضرت امام ابو صنیفہ 'حضرت امام مالک' حضرت امام شافعی' حضرت امام احمد بن صنبل' حضرت امام جعفر صادق یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے زمانہ میں بھی ایسے کلمات اذان سے پہلے یا بعد میں اوا نہیں کئے گئے اور عرب و مجم کے کمی بزرگ یا ولی کامل یا علائے حق سے بھی یہ فعل طابت نہیں۔

جب سے لاؤڈ ٹیکیکر ایجاد ہوا ہے ملاؤں نے یہ فتیح رسم نکال ہے۔اگر تھی دن لاؤڈ ٹیکیر خراب ہویا بکل نہ ہو تو یہ لوگ اس وقت اذان سے پہلے خود ساختہ درود قطعا ″ نہیں پڑھتے۔

کی لوگوں نے اظمار محبت کے ایسے طریقے بھی ایجاد کر لئے ہیں جے نہ سرور کو نین کے افتیار کیا اور نہ ہی آپ کے جال نگاروں نے خوشی و مسرت کے وہ طریقے اپنا کے جو آج طاؤں نے نہ صرف اپنا کے ہوئے ہیں بلکہ انہیں محبت 'الفت اور عشق کا معیار بھی قرار دے دیا ہے۔ لیکن افسوس صدافسوس!اظمار محبت کے ان رسی طریقوں میں جس قدر اضافہ ہورہا ہے جملی طور پر مسلمان طریقوں میں جس قدر اضافہ ہورہا ہے جملی طور پر مسلمان اسے جی چیچے جارہے ہیں۔

ے خود بدلتے نہیں قرآل کوبدل دیتے ہیں کی جلسہ یانماز جعہ کے انتقام پر بدعتی لوگ یکایک کھڑے ہوجاتے ہیں'ان کاعقیدہ اور ایمان ہے کہ حضور

اکرم صلی الله علیه وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے ہیں نیز ان کا میہ عقیدہ مجمی ہے کہ آپ ماضر ناظر ہیں۔ یہ بات معنحکہ خیز ہے کہ اگر حضور " حاضر ناظر ہیں تو پھر ان کی تشریف آوری کے کیامعتی؟ اور اگر آپ "پہلے ہے موجود تشریف آفریا نظر ہتے تو پھر پاکیا کیا شخنے کے کیامعتی؟

> وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے مارک قرآن ہو کر

بریلوی حضرات کا بید عقیدہ کہ حضور ' عاضر ہیں قرآن و اعادیث سے متصادم ہے کیونکہ اگر حضور اگر م صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم عاضر ناظر ہیں تو پھر کہ سے مدینہ ہجرت کے کیا معنی ؟ اور معراج النبی ' کاعمل باطل ہو جائے گا۔ حضور اگر م صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے لے کا حقیدہ ہے کہ حضور " نے مکہ مطلمہ سے مدینہ منورہ کا عقیدہ ہے کہ حضور " نے مکہ مطلمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی جو قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ اور ہمرائی جو قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ اور اس سے قبل بیت اللہ شریف سے معبد اقصی لے اللہ تعالی نے تمام انبیاء ورسل کی امامت کا حضور "کو اللہ تعالی نے تمام انبیاء ورسل کی امامت کا شرف بخشا۔ اس کا ہوت ہمی قرآن و حدیث میں موجود شرف بخشا۔ اس کا ہوت ہمی قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ یعنی بریلوی حضرات کا عقیدہ اور عمل اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ہرفرمان کے خلاف

مصور تهینج دو نقشه جس میں اتنی صفائی ہو ادھر فرمان مجمہ مه ادھر گردن جھکائی ہو

## اعلیٰ حضرت احد رضاخان کا قیام کے بارے میں عقیدہ

ر بلویوں کا عقیدہ کھاجا چکاہے کہ وہ ہرجلہ اور
نماز جعد کے اختام پر ایکا یک اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں،
ایسے اٹھ کر کھڑے ہونے کو قیام کما جاتا ہے۔ اب اعلیٰ
حضرت بریلوی کا قیام کےبارے میں فربان ملاحظہ فرائیں:
دمین نے ایک بندر کو قیام کرتے دیکھا۔ میں اپنے
پرانے مکان میں جس میں میرے بخطہ بھائی مرحوم رہا
پرانے مکان میں جس میں میرے بخطہ بھائی مرحوم رہا
کرتے تھے مجلس میلاد پڑھ رہا تھا کہ ایک بندر سامنے دیوار
پر چپکا مودب بیٹھا من رہا تھا۔ جب قیام کا وقت آیا تو وہ
مردب کھڑا ہوگیا۔ پھرجب ہم بیٹھے وہ بھی بیٹھ گیا۔ وہ

سورب هرا ہو تیا۔ پر بنب ہم سے وہ میں ب بندر تھا وہابی نہ تھا(ملفوظات:جلد ۴ سفحہ ۴۳)

وہ قیام کرنے والا اور میلاد سننے والا بلاشبہ بندر تھا وہابی نہ تھا ہمیں اس حقیقت کے تسلیم کرنے ہے بھی بھی انکار نمیں ہوا کہ اعلیٰ حضرت بریلوی کے سامعین بھی بندر اور قیام کرنے والے بھی بندر ہوا کرتے تھے۔ مگر الحمد لللہ کہ وہابی ان رسومات قبیحہ ہے محفوظ ہیں جن کو بندر ادا

> ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے قیام کو نابیند فرمانا

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں:
صحابہ کرام گورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی
محض محبوب نہیں تھا۔ محابہ کرام گی عادت یہ تقی کہ وہ
جب آپ گو آبا دیکھتے تو آپ کے لئے کھڑے نہ ہوتے
منے۔اس لئے کہ انہیں معلوم تھا۔ کہ آپ گواس طرح
کھڑے ہونالپند ہے ( ترنہ ی)

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبر برائی اور دو سرول پر اپنے برے ہونے کے اظہار کو ناپند فرات تھے۔ آپ متکبروں اور دنیاداروں کی عادات و اطوار کے سخت خلات خلات کہ اللہ کا ناپند فرات تھے۔ آپ متکبروں اور دنیاداروں کی عادات و اطوار عائزی اور تواضع کا ظمار فرایا کرتے تھے۔ ان کا کھانا مادہ مزاج تھے۔ لکھف کو ناپند کرتے تھے۔ ان کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا کابس پوشاک اور چال ڈھال سب سادی یونا اور تھال غرائی کو پند اور تکھف سے دور تھیں اور آپ نے اپنے لیے بادشاہت کی بجائے عبودیت اور اللہ تعالی کی غلای کو پند فرایا تھا۔ ای لئے آپ ناپند فرائے تھے کہ لوگ آپ کے اعراز و آکرام کے لئے کھڑے رہیں۔ آپ ویا کا کھڑے رہیں۔ آپ ویا کی سے کری ہیں۔

لوگوں سے قیام کے خواہشمند کی سزا حضرت معادیہ (بن ابی سفیان اسلامی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس مخص کو یہ بات اچھی معلوم ہوتی ہو کہ لوگ اس کے لئے کھڑے رہیں تو اے اپنا ٹھکانا جنم کی آگ کو بنانا چاہئے۔(ترندی ابوداؤد)

غیر مسلمول کی سی تعظیم سے بچنا حضرت ابوالمد رضی الله عنه بیان کرتے ہیں. رسول الله صلی الله علیه وسلم (بیاری کی وجہ ہے) ایک ککڑی پر نیک لگاکر نظے ہم آپ کے احتزام و تعظیم کے لئے کھڑے ہوگئے۔ آپ کے ارشاد فرمایا:

"اس طرح کھڑے مت ہوا کرہ جس طرح مجمی کھڑے ہوتے ہیں اور بعض بعض کو تعظیم کرتے ہیں" (ابوداؤد)

متکبرین اور سرکش قشم کے لوگ جھوٹی عزت و
تحریم چاہتے ہیں ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوگ ان
کے سامنے وست بستہ کھڑے رہیں۔ ان کی خدمت
کریں۔ ان کی عظمت و برائی کا ظہار کریں۔ برائی صرف
اور صرف اللہ جل شانہ کے لئے ہے۔ اس لئے کسی کو تکبر
افتیار نہیں کرنا چاہئے۔ عظمت اللہ جل شانہ کو نوب ویتی
ہے۔ انسان کیا چیز ہے جو تکبراور سرکشی افتیار کرنا ہے؟
ہے۔ انسان کیا چیز ہے جو تکبراور سرکشی افتیار کرنا ہے؟
مارم گھڑے نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی حضور مکسی کو اپنی
تعظیم کے لئے کھڑے ہونے ویتے۔

جس پر حضور علیہ السلام کی مر نہیں المعام کی مر نہیں المعام دورود و سلام نہیں الکھوں سلام کرو ژوں سلام بھارت کے الکھوں سلام کاار دو کلام ہے۔

اب رہا سوال لاکھوں سلام اور کروڑوں سلام والے خود ساخت درود کا جو صرف بر صغیریاک و ہند (
یا گذشتہ وس پندرہ سال سے بورپ) کی خوصیہ ساجہ ہیں جلسہ اور نماز جعہ کے اختتام پر کھڑے ہوکر اور ہاتھ باندھ کر پڑھا جاتا ہے بلکہ کہنا ہوں چاہئے کہ اجتاعی طور پر گایا جاتا ہے۔ یہ درود رضا خانی فقہ کی کتاب "حدائق بخشش" جلدا صفحہ ۲۸ میں درج ہو جو بھارت کے ایک شاعرمولوی احمہ منا خان پر بلوی کی ایک اردو نظم ہے۔ علماء حق کے نزویک یہ بھی برعت ہے کیونکہ شریعت محمدی سمیں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث عرفی زبان میں ہیں جبکہ یہ نظم اردو وسلم کی تمام احادیث عرفی زبان میں ہیں جبکہ یہ نظم اردو

میں ہے نیز قرآن اور احادیث رسول مشعرو شاعری ہے پاک ہیں۔

الله تعالیٰ کافرمان ہے:

"بیر کسی شاعر کا کلام نهیں اور نه ہی بیر کسی کا بن کا کلام ہم بلکہ میہ کلام تو رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہم ہیہ قرآن ہمارے فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے لیکن تم لوگ بہت ہی کم فکر کرتے ہو" (سورہ الحاقہ: ۲۰۰–۲۳۳) اللہ تارک و تعالی نے دو سری جگہ فرمایا:

"ہم نے اپنے پیٹیمرکو شعروشاعری سکھائی ہی نہیں اور نہ ہی شعروشاعری ان کے شایان شان ہے" اسر ۱۸۰۰

ریا یان. الله تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی ہتاوی کہ:

''شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیاکرتے ہیں کیونکہ وہ اکثر جھوٹے ہوتے ہیں اور شیطان جھوٹے گنزگاروں پر اترتے ہیں۔ جو سنی ہوئی بات (اس کے کان میں) لا ڈالتے ہیں''(الشحراء:۲۲۲–۲۲۳)

یاد رہے کہ برصغیرہندوستان میں اگریز نے اپنی علام احمد تکومت کے دور میں دو مجدد پیدا کئے' ایک غلام احمد تادیائی اور دو سرا مولوی احمد رضاخان بریلوی' دونوں کا آیک ہی استاد مرزا غلام احمد قادیائی کا بڑا بھائی مرزا غلام تادر قادیائی تھا۔ دونوں نے اگریزی حکومت کو متحکم کرنے کے لئے مسلمانوں کے خلاف کفرے فتوے لگائے۔ دونوں نے اگریزوں کی جمائت میں جماد کو منسوخ کیا۔ دونوں احمد رضاخان کی ایک کتاب جماد کو منسوخ کیا۔ حس کا نام ہے' داعلام اعلام بان ہندوستان دارا السلام'' مرزا غلام احمد قادیائی بناسیتی نبی اور مسلمہ پنجاب کے مرزا غلام احمد قادیائی بناسیتی نبی اور مسلمہ پنجاب کے اشعار بھی ملاحظہ فرائیں۔

اب چھوڑ دو جہاں کا اے دوستو! دین کے لئے حرام ہے اب جنگ اور قتل اب آگیا می جو دین کا امام ہے دین کی تمام جگوں کا اب اختیام ہے

مولوی احمد رضاخال بریلوی اور مرزا غلام احمر قادياني دونول شاعر يتف لا لكون سلام كرو ژون سلام والي اردو تظم مولوی احمد رضاخان بریلوی کی ہے جو بریلوی امت نے بریلوی ندہب میں شامل کرلی ہے۔ سوائے بر ملوی مذہب کے پیرو کاروں کے دنیا میں کمیں بھی کوئی مسلمان جلسہ یا جعد کی نماز کے اختام پر اردو کی بید نظم کھڑے ہوکر نماذ کے طرح ہاتھ باندھ کر نہیں پڑھتا۔ شاعروں کی اردو نظمیں اگر دین اسلام میں داخل کرلی تحکئیں تو آئندہ یاکل کلاں کو کوئی منچلا دیگر شاعروں کی اردو' فارسی اور عربی کی نظمیں دین اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کرے گااور کے گاکہ یہ مباح و مندوب ہے کیونکہ اس کی قرآن و حدیث میں ممانعت نہیں ہے۔ ا براهیم ذوق 'اکبراله آبادی' ریاض خیر آبادی' مرزا اسد الله غالب' علامه دُاكثر محمر ا قبال' حفيظ جالند حرى' احمر نديم قاسمی اور حفیظ تائب وغیرہ کے اشعار نظمیس اور غزلیں بھی لاجواب بير-ان كي ايك ايك نظم نمازيس داخل فرالين ' ان بے چاروں کاکیا قصور ہے؟

### وروو وسلام

تمام دنیا کے مسلمان عربی ہوں یا مجمی سرکار دو جہاں امام الانبیاء خاتم النبین رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود وسلام سیجتے ہیں اور اللہ سجانہ و تعالیٰ کا لیہ تھم ہے۔ اور اس تھم کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی

الله عليه وسلم ك ذريعه درود شريف پر هنه كاطريقه بهى بتا ديا جو احاديث ميں فدكور ب- ليكن مولوى احمد رضاخان بريلوى پر درود و سلام بعيجا قرآن پاك كى كونى سورت يا حديث كى كس كتاب ميں درج بى كيا مولوى احمد رضا خان بريلوى كو بريلوى حضرات ني النة بيں ؟ ايك درود طاحظ فرائمين:

اللَّهُ مَّ صَلَّى وَسَلَّمُ وَ بَادَک عَلَيْدِ وَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ مَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ مَ عَلَيْهِ مَ عَلَيْهِ مَ عَلَيْهِ مَ عَلَيْهِ مَ عَلَيْهِ مَ السَّنَةِ مُحَدَّدِ العَالِمَ وَمُوكَيَّدِ العَالِمِ وَ مُحَدَّدِ العَالِمِ وَ مُحَدَّدُ المَّلَّا فَ المَّرَفَةِ العَالِمِ وَ مَعْ مَا لَهُ المَّرْضَا وَضَا حَلَيْ عَنهُ مِالرِّضَا السَّرَحَةِ مِ

(شجره طیبه سلسله عالیه قادریه رضوییه: صغیه ۱۳) مولوی احمد رضاخان بر ملوی پر بھیجاجائے والاا یک در به

وَصَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَى حَيْرِ خَلْقِهِ وَ ثُودِ عَرُشِهِ سَيْدَنَا وَ مَسنَدَ نَا وَحَيْدِينَ وَشَيْفِيعَنَا وَمَوُلَا نَا مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَالْحَالِمِ وَاسِنه الْعُوثُ الاُعْظَمُ وَشَيهِ يُدِعُبْتِه وَاسِنه الْعُوثُ الاُعْظَمُ وَشَيهِ يُعِنْتِه الامام الاكرم وارش علوم وسالك طريقتهم مولانا ومَا وْنَا احْمَدُ رَضَا الْمِيلِي وَعَلَىٰ جَمِيعٍ مُحَبِّرٍ إِمِنْ اَهِلَ السُسنَةِ اللَّي يُوم القِيامَة و

(بهار عقیدت:صغحه ۳۲ مکتبه رضائے مصطفے کو جرانواله) بیه وه درود ہے جس کوانل سنت والجماعت مردود

یدوه درود به بس لوانل سنت واجماعت مردود سجهته بین اور بر ملوی حفرات نام نماد اور خود ساخته نبی پر ند کوره بالا درود نه پژهنه والے فخص کو وہانی قرار دیتے ارشاد باری تعالی ہے:

بے شک (اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم!) آپ کو اور آپ سے پہلے انبیاء کو وی کی جاچک ہے کہ اگر تم نے شرک کیاتو تمہمارے اعمال اکارت جائیں گے اور تم نقصان پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے (زمر: ۲۵)

حضرات انبیائے کرام علیم العلواۃ والسلام ہے شرک کا صدور امر محال ہے لین صرف امت کو سمجھانے کے لئے بطور تعلیم ارشاد فرمایا جارہا ہے آگہ واضح ہو جائے کہ شرک اس قدر ہجج فعل ہے کہ اگر بالفرض کی نبی یا رسول سے بھی اس کاار تکاب ہو جاناتواس کے ساتھ بھی کسی متم کی رعایت کی مخوائش نہ ہوتی۔

اب بریلوی حضرات ایناعقیده ملاحظه فرمالیس که مجھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوم جھوم کر لا کھوں سلام کروڑوں سلام والی اردو نظمیں گاتے ہیں اور مجھی ان کے بوم میلاد پر جشن مناتے ہیں اور پورا مهینه لَنَّكُر شریف یکاتے کھاتے اور کھلاتے ہیں لیکن عقیدہ کے لحاظ سے حضور اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوخدا تصور کرتے ہیں۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود خدا ہیں تو پھر میہ لاکھوں سلام کروڑوں سلام کس لئے اوریہ ہرسال جشن و جلوس عید میلاد النبی کن کے لئے؟ برطانيه مين کمين سانوان کمين د سوان کمين پندرهوان ا در کہیں تیسرا یا چوتھا عید میلاد منایا جارہا ہے۔ حالانکہ مسلمان برطانیہ میں ۱۹۵۱ سے پہلے کے آباد ہیں۔ میں خود ا بریل ۱۹۷۱ء میں مانچسٹر آیا تھا۔ برطانیہ میں اس وقت اور اس کے بعد عرصہ تک جشن و عبلوس عید میلاد النبی کانام ونثان نہ تھا۔ اس طرح بریلوہوں کے بھائی شیعہ صاحبان کا بھی گذشتہ تین سال سے لندن اور دیگر شہوں میں ماتی جلوس نکلناشروع ہو گیاہ۔اس سے قبل وہ بھی سوئے ہوئے تھے۔

ہم صرف اس درود شریف کو پڑھتے ہیں ادر پر حیں ہیں اور پر حیں گے جس کا جوت شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے اور رضا خانیوں کے خود ساختہ درود کو دنیا علی مالی سنت و الجماعت مسلمان باطل سجھتے ہیں۔ علاوہ ازیس رضا خانیوں کو چاہئے کہ نماز میں درود ایرا ہیمی کی بجائے درود رضا خانی پڑھا کریں'جو بریلوی شجرہ طریقت میں کھا ہوا ہے۔

میرے سادہ لوح مسلمان بھائیو! مولوی احمد رضا خان بریلوی پر درود پڑھناچہ معنی دارد؟

کتاب "فجرہ طریقت قادریہ رضویہ" میں مولوی اجر رضا خان بریلوی کے ساتھ ساتھ مولوی محمد مصطفیٰ رضا بریلوی اور مولوی محمد رضا بریلوی اور مولوی محمد ربعان رضا بریلوی کا درود نجی درج ہے اس کے علاوہ مزید سام لوگوں کانام بھی درود میں شامل ہے

# مشرک دوزخی ہیں اگرچہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں

ارشاد باری تعالی ہے:

پینجراور مسلمانوں کے شایاں شان نہیں کہ جب ان کو معلوم ہوگیا کہ مشرک دورخی ہیں تو ان کے لئے بخشش کی دعاما تکیں آگر چہ وہ رشتہ دار بی کیس نہ ہوں (سورۃ توبہ)

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

بے شک اللہ تعلق اس گناہ کو معاف نمیں کر آگہ اس کے ساتھ شریک بنایا جائے اور اس سے کم درجہ کے گناہ میں سے وہ جس کے چاہے معاف کر دیتا ہے اور جس نے اس کاشریک بنایا تو اس نے بہت ہی بڑا بہتان باندھا۔ نے اس کاشریک بنایا تو اس نے بہت ہی بڑا بہتان باندھا۔ (سورہ نساء نے س وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہروہی ہے باطن اس کے جلوے اس سے ملنے اس کی طرف گئے تھے (حدائق بخشش:جلد صفحہ ۱۱۱۳)

اعلی حضرت بریلوی کے صاحبزادے اپنے باپ سے بھی بڑھ گئے کہتے ہیں:

> عوالاول و الاخر و الطاهر و الباطن و هو بکل ثی علیم لوح و محفوظ خدا تم ہو نه ہو سکتے ہیں دواول نه ہو سکتے تقے دو آخر تم اول اور آخر ابتدا تم ہو انتہا تم ہو خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کیاتم ہو

قرآن کریم کی مندرج بالا آیت جو شعریس ندکور
ہے 'سورۃ الحدید کی آیت نمبر ہے ' یہ آیت کریمہ خالص
الله رب العزت کی شان میں ہے۔ کنز الایمان لکھنے والوں
کو پیتہ خمیں۔ تعجب ہے کہ مولوی حلد رضا خان نے حضور
صلی الله علیہ وسلم پر چہپاں کرتے ہوئے ائن کے الفاظ بھی
برھاویئے ہیں۔ آپ نے یہ عقیدہ اپنے باپ سے ہی لیا
ہے۔ احمد رضا خال نے وساوس کے دفع کے لئے یہ وظیفہ
تجویز کیا ہے۔

اُ مَنْسَتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ هُوَالُوَّقَ لُ وَالْهَ خِيرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَبْبَئَ عَظِيبُهُ ( المُؤطّات برايى: سخد ۸۸)

(مسوطات بریوں، حد ۱۸۸۸) خان صاحب بریلوی نرے شاعر ہوتے تو اے مبالغہ قرار دے کر ہم آگے نکل جاتے۔ نرے صونی ہوتے تو اسے شطحیات صونیہ میں جگہ مل جاتی مگر ان

### نبي مخالق يامخلوق؟

بریلوی نمرہب والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکن الوجود کلوق نہیں مائتے نہ واجب الوجود کہ سکتے ہیں کہ اعلانیہ آپ کو خدا مانتا پڑتا ہے۔ ان کے ہاں آپ منہ خالق ہیں۔ نہ خالق ہیں۔ معدن اسرار علام النیوب محدن اسرار علام النیوب برزخ بحرین امکان وجوب

(حدائق بخش :جلد ۲ صفحه ۸۹) جب آپ مالق بھی نہیں مخلوق بھی نہیں تو آخر کیاہیں؟ ہیدوہ چرت ہے جس سے بریلوی حضرات قیامت تک نہیں نکل سکتے دو سروں کی حیرت توایک طرف خود بانی بریلوی مذہب کی حیرت طاحظہ ہو:\_

ممکن میں یہ قدرت کہاں واجب میں عبدیت کہاں حمران ہوں یہ بھی ہے خطا' یہ بھی نہیں' وہ بھی نہیں

(حدائق بخشش جلدا صغحه ۴۹)

بریلوی حضرات کتے ہیں کہ آپ ممکن الوجود کا بالکل ابتدائی درجہ ہیں یا اعلی آپ دائرہ امکان و خلق سے بالکل اوپر ہیں۔ کمان امکان کے دونوں کناروں کی یمال نفی ہے آپ خود ہی ذات اول تصاور خود ہی آخر ہیں۔ معراج کی رات خود اپنے آپ کو ہی ملنے گئے تھے۔ یہ اشعاد ملاحظہ ہوں:

کمان امکان کے جھوٹے نقطو تم اول آخر کے چیریس ہو محیط کی جال سے تو پوچھو کدھری آئے کدھر گئے تھے

رضاخان کوامام اور مجد د مانتی ہے اور مجد د بھی وہ جو اینے دین و مذہب پر چلنے کی لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ اتنے بری دعوے کے ہوتے ہوئے توحید و رسالت میں ہیا. تذبذب بہت حیرتاک ہے۔ بریلوی مذہب والوں کا اعتراف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ كى قطعى اوريقينى عقيدے ير نهيں۔ حضور عليه العلواة و السلام کو وہ مخلوق اور حادث بھی نہیں مانتے جو اہل حق کا

ويران ويرحفزت فيخ مبدالقاور جيلاني ئے نمایت فیتی ارشادات ا۔ ہرموس پرائل البنا والجملع کی چوی کرٹا والإبهد

ہے۔ اہل مرحت کے ساتھ ممثل جول نہ رکھا

مو الل دعت ك قوب ندجالا ان كرمانة بیٹھنا نہ ان کی فوقی کے موقع پر انہیں مبارکباد ویا اور شدان کے جنازے میں والتاريد

ال برمت سے دور رہا ان کے ماتھ د هنی رکھنا' بیہ و هنی اللہ کے لیے ہو' اس وهني سے وال علی

هد بدئ سے فئی فٹی لمنائی ملی اللہ ملیہ وملم کی شریعت اور آپ کے طریقے کو حتیر محما - ( هنيد الطالبين: معلى ١٨٥)

خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور کولو گوں کے ذہنوں کے گوشوں سے نکالنے کے لئے تجهی نو خدا اور رسول مونوں کوایک بناکر دکھایا۔اور تجھی کہا کہ جو آسان پر ہے وہ بھی ہے جو زمین پر ہے۔اور بھی کہا کہ مجھے بھی معلوم نہیں کہ خدا کون ہے اور محمد مصطفلٰ صلی الله علیه وسلم کون ہیں؟ اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں:

اٹھے جو قصر دنی کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہاں تو جاہی نہیں دوئی کہ نہ کہہ کر وہ ہی نہ تھے ارے تھے

معراج کی رات جب دنی فقیدلی کے بردے اٹھے تو کوئی نہیں کمہ سکتا کہ حقیقت کیا کھلی ہے سوال ہی پیدا نهیں ہوتا کہ وہاں دوہتایاں تھیں۔ خدا اور اس کارسول " نهیں دو نه کهه بیر نه کهه آپ ہی وه نه تض ( یعنی خدا نه تھ)ارے حقیقت یہ ہے کہ آپ ہی وہ تھے۔

بریلوی مزہب میں توحید کا یمی تصور ہے وہ الوہیت کے سوا اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو حضور اکر م صلی الله عليه وسلم كے لئے ثابت مانتے ہیں۔

اعلیٰ حضرت بریلوی لکھتے ہیں:

. "أكر الوبيت عطافرمانا بهي زير ندرت موتاتو ضرور ىيەبھىءطافرماتا"\_

(ملفوظات اعلیٰ حضرت: جلد ۲ صفحه ۴ ۲ )

بریلویوں کاعقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضور صلے اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی اجازت نہیں دی تو یہ خدا کے اختیار میں ہی نہ تھا' وہ اس پر قادر نہیں تھا کہ حضور صلی الله علیه وسلم کی عبادت کی اجازت دے بیہ بات زیر قدرت ہوتی تووہ اس کی بھی اجازت دے دیتا (معاذاللہ) دونوں تاویلوں کی مختائش نہیں کیونکیہ پریلوی جماعت احمہ

مولوی رضا خال بریلوی کے مرید بریلویوں کے مشمور نعت خواں نور مجد ایمن آباد بریلوی این مجموعہ کلام <u>مس کصح</u>ت ہیں۔

> میں سو جاؤں یا مصطفے کتے کتے کھلے آگھ صل علی کتے کتے حبیب خدا کو خدا کتے کتے خدا بل گیا مصطفے کتے کتے

(نعت مقبول: صفحه ۲۵ مطبوعه جماتگيربک د يو الامور)

الیی بے شار اشعار اور نظمیں تمام "فوقیہ" مساجد میں وقا" فوقا" پڑھی جاتی ہیں۔ بریلوی مولوی الی نعتیں پڑھنے والوں کو بلبل پاکتان کا خطاب دیتے ہیں۔ اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور ان پر میرا شہوں کی طرح یونڈز اور رویے بھی خجھاور کرتے ہیں۔

توحید و رسالت میں بیر '' وحدت'' بریلوی حضرات میں اس قدر حاوی ہے کہ ان کی نعت خواں بر ملااس قتم کے اشعار پڑھتے ہیں۔

> جو مستوی ہوا عرش پہ خدا ہوکر اتر پڑا وہ مدینہ میں مصطفیٰ ہوکر

بشریت کے بروہ میں خدا مولوی احمد رضاخال بریلوی کے نزدیک حضور صلی الله علیه وسلم خدا کے نور کا کلزا تھے'جو بشریت کے بردے میں زمین برا ترا۔

خان صاحب بریلوی لکھتے ہیں۔' اٹھا و پردہ و کھا دو چرہ کہ نور باری تجاب میں ہے زمانہ تاریک ہورہا ہے کہ مرکب سے نقاب میں ہے

(حدائق بخشق:حصد اول صفحه ۸۰) شاعر مولوی احمد رضاخان بریلوی پہلے مصرعہ میں بیہ بات کھ گئی کہ بشریت کے بردہ میں آپ محدا کے نور جیں - بردہ اٹھادیں تو واضح ہو جائے گاکہ آپ خود خدا ہیں (معاذ اللہ)

بریلویوں کے عقیدے کے مطابق خدا تعالیٰ ہی مدینہ ک گلیوں میں چل چررہاتھا(معاذاللہ) مفتی احمد یار خان مجراتی ایک جکہ فرماتے ہیں: ''اللہ کو بھی پایامولا تیری گلی میں''

(مواعظ نیمہ:حصداول صفحہ 22 میں میں میں مولا سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرای ہے تنی بوی گتاخی ۔

# حضور "نور مخلوق نهيں نور خالق ہيں

مولوی احمد رضاخان کے مدرسہ کے خاص نعت خواں حافظ خلیل حسن ایک جگہ لکھتے ہیں: نور خالق آپ کا نور السلام آپ ہیں نور علی نور السلام

(آئینہ پینبر، صفحہ ۱۵۲) دنیا میں جو چیز بھی نور ہے یا ہوسکتی ہے آپ اس سے بلا ایک نور میں۔ کیونکہ آپ نور خالق (پیدا کرنے والے کے نور) ہیں اس کا مطلب سوائے اس کے اور کیا

ہو سکا ہے کہ آپ خود خدا ہیں (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ) ایک اور جگہ لماحظہ فرائیں:

نور سے تھا بنا نور' ضدا کے نور کا پر نہ ضدا سے تھا جدا نور' ضدا کے نور کا

پہلالفظ خدا اللہ تعالیٰ کے لیئے ہے دو سرالفظ خدا حضور "کے لئے لکھا گیاہے ۔اضافت تشریفی میں بیہ بھی دعویٰ شیں کہ بیہ دو وجود آپس میں بھی اور کہیں جدا نہیں ہوتے (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ)

حضور کو خدا کاسابید کمنا اور بید کمنا که آپ بی سے
سب چیزیں موجود ہوئیں ' زمین و آسان سب آپ می کی
باوشای میں ہیں۔ زمانہ آپ کے علم سے بی گر دش کرتا
ہے۔ آپ ' بی لامکان کے کمیں اور مستوی علی العرش
ہیں۔ بیر سب باتیں آپی جگہ محل کلام ہیں لیکن آخر میں خدا
تعلیٰ کی ذات لامکان ہونے کے عنوان سے حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کو مالک جمیع اسکندہ و کائنات کمنا اور بھی زیادہ
تقب خیز ہے جب حضور علیہ العلواۃ والسلام کو پہلے
لامکان کے کمین کما تو پھر اللہ تعالیٰ کے لامکانی ہونے کے
عنوان سے خدا اور پنجبر میں فرق کرنا خود اپنے ہی ہاتھوں
اینے تخیل کی عمارت گرانا ہے۔

### معراج کی رات خود حضور گی اینے آپ سے ملاقات

آتخفرت صلی الله علیه وسلم شب معراج میں الله تعالیٰ کے حضور پنچ۔ مولوی احمد رضا خال کے عقیدے میں الله میں الله تعالیٰ کا جلوہ اس رات خود اپنے آپ سے ہی طلاقات کر رہاتھا حضور علیہ العلواۃ والسلام وہاں خود اپنے آگے۔ گئے تھے۔

وبی ہے اول وبی ہے آخر وبی ہے باطن وبی ہے ظاہر ای کے جلوے ای سے ملنے اس کی طرف کئے تھے

(حدائق بخشق:حصداول صغه ۱۱۲)

مولوی احمد رضا خال کے نعت خواں خاص حافظ خلیل حسن لکھتے ہیں:

آگئے مکان سے کھلے میں لامکان تک نور خدا سے جا لما نور خدا کے نور کا

(خمخانه کاز:منی ۲۳)

ان خیالات سے آپ اندازہ لگائیں کہ مولوی احمد رضاخال نے کس بیدردی سے اسلام کے عقیدہ توحید پر تکوار چلائی ہے۔

ایک طرف مولوی احمد رضا خل بریلوی کے مشرکانہ عقائد ہیں اور دو سری طرف وہ کنزالایمان کھنے کی جسارت کرتے ہیں۔ ایسے عقائد رکھنے کے ساتھ آخر مولوی بریلوی کو کنزالایمان کھنے کی کیاضرورت تھی۔ ان کی کیا مجودی تھی۔ گو کنزالایمان تیں بھی شرک و بدعت بھرا ہوا ہے۔ یکی وجہ ہے کہ عرب ممالک میں اس کتاب کے داشلے پر پابندی ہے۔

ساری دنیا جائی ہے کہ حضور پاک "اللہ کے رسول" سے اللہ نہیں سے۔ علوق سے خالق نہیں ہے۔ علید سے معبود نہیں ہے۔ عبداللہ اور بی بی آمنہ کے بیٹے اور کمہ کے سروار عبدالمبلب کے پوتے سے۔ حضور امیر حمزہ معنوت عباس "اور ابو طالب کے بیٹیج سے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسلیل کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعاکی تجوارے حضرت اردح اللہ عیمی بارگاہ میں دعاکی تجوارے حضرت ردح اللہ عیمی

علیہ السلام کی بشارت تھے لیکن پر میلویوں کے پانچویں امام اور مجدد اعلیٰ حضرت کو کز الایمان لکھنے کے بعد بھی پہۃ نہ چل سکا کہ حضور خاتم النہیں والمرسلین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ اور کیا نہ تھے؟ افسوس ہے! بریلویوں پر جو اعلیٰ حضرت بریلوی کوامام اور مجدد تسلیم کرتے ہیں۔

کند ہم جنس پاہم جنس پرواز ....... اللہ تبارک و تعالی کافرمان ہے:

"الله وه ہے کہ اس کی مثل تمام کائنات میں کوئی چیز ہی نسیں" (شور کی :۱۱)

ارشاد باری تعالی ہے:

<sup>19</sup> لله وہ ہے جو آسانوں اور زمین کاپیدا کرنے والا ہے' اس کے اولاد کمال سے ہو جب کہ اس کی بیوی ہی نہیں" (انعام:۱۰۲)

ارشاد باری تعالی ہے:

"(الله) نه کسی کاباپ ہے اور نه کسی کابیٹا"

(اخلاص:۳)

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

"الله تعالى مرچيز كاخالق ب" (انعام:١٠٢)

ارشاد باری تعالی ہے:

(قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھے ہی نہیں سکتا' (وہ ایباہے کہ ) نگامیں اس کا دراک نہیں کر سکتیں اور وہ نگاہوں کا دراک کر سکتاہے۔وہ نہایت باریک بین اور باخبرہے۔(انعام: ۱۰۳)

حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی مثل سیجھنے والے جانتے نہیں کہ حضور انور "کے بیوی بچے تھے' آپ " ہازاروں میں جاتے تھے' کھانا کھاتے تھے' وہ پیدا

ہوئے 'جوان ہوئے' انہیں نبوت سے سرفرازا گیا اور انہوںنے کفار کے ساتھ لڑا ئیاں لڑیں۔ آپ 'جنگ احد میں زخمی بھی ہوئے....

ارشاد باری تعالی ہے:

اور یمودی کتے ہیں کہ عزیر 'اللہ کا بیٹا ہے۔ اور یہ عیمائی کتے ہیں کہ عزیر 'اللہ کا بیٹا ہے۔ اور یہ عیمائی کتے ہیں۔ (یوں معلوم ہوتا ہے کہ اپنے ہیں۔ (یوں معلوم ہوتا ہے کہ اپنے ہیں۔ انہیں خدا کی مار ہو (نفس کے پیچے پڑکر) کمال کو النے جاتے ہیں (توبہ: اسلام)

ارشاد باری تعالی ہے:

"جو لوگ کتے ہیں کہ اللہ بی سے ابن مریم ہے' کچھ شک نمیں کہ بیالوگ خدا کے منکر ہیں" (المائدہ: ۱۷)

ارشاد باری تعالی ہے:

"جولوگ کتے ہیں کہ اللہ ہی سے ابن مریم ہے وہ یقینا" کافریں"

(المائده: ۲۷)

ارشاد بارى تعالى ب:

''جولوگ کہتے ہیں کہ اللہ تین معبودوں میں ہے ایک ہے وہ بھی کافر ہیں اور حقیقی معبود وہ اکیلاہی ہے'' (المائدہ: ۲۳)

یہودی اگر کہیں حضرت عزیر علیہ السلام اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں اور اسی طرح عیسائی بھی ایہا ہی کہیں کہ حضرت سے ابن مریم علیہ السلام اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں تو دونوں قومیں کافراور اللہ کے شدید عذاب کی ستی اور اگر بریلوی امت کے کہ حضور "اور اللہ تعالیٰ ایک ہیں اگر بریلوی امت کے کہ حضور "اور اللہ تعالیٰ ایک ہیں

ان میں کوئی فرق نہیں اگر فرق ہے تو صرف میم کا ہے تو ہید لوگ عاشق رسول من؟؟

ر شافانی وی پر مختر تیمره

کرے فیر کر بدن کی دیا و کافر

بو فمراے بنا شا کا و کافر

کلا ایس بیر بیره و کافر

کر ایر بایوں " پر کشار و کافر

بر شر کری ش ہے جی کافرہ بی دائیں

بر شو کری ش ہے جی کافرہ بی دائیں

الموں کا رجہ نی ہے بیمائیں

مزادوں پہ دن دائے ترین چامائی

مزادوں پہ دن دائیں دائیں دائیں

د وجی بی کرم ظال اس سے ان

مولوی احمد رضاخال بریلوی دو سرے مقام پر لکھتے ہیں: مظرحت ہو تہمیں 'مظرحت ہو تہمیں تم میں ہے ظاہر خداتم پر کروڑوں درود

(حدائق بخشق:جلد ۲ صغید ۲) حضور بے شک خدا کے محبوب اور اس کی سب کلوق سے اعلیٰ اور برتز ہیں لیکن میہ عقیدہ صحیح نہیں کہ

آپ کی ذات گرای میں خدا جلوہ گر تھا۔ اسلام کی روسے نہ کوئی اللہ تعالیٰ کاشریک ہے اور نہ کوئی اس کے برابر۔ بیک نبہ شد وو شد

۔ مولوی احمہ رضاخاں بریلوی کے صاجزا دے مولوی حامہ رضاخاں بریلوی کہتے ہیں:

نہ ہو کتے ہیں دو اول نہ ہو کتے ہیں دو آخر تم اول اور آخر ابتدا تم انتا تم ہو خدا کتے نہیں بنتی جدا کتے نہیں بنتی اس پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کیا تم ہو

(حدائق بخشش:جلد ٢ صفحه ١٠/٠)

اس تذبذب سے ان حضرات نے اپ تخیل کی عمارت پھرایک دفعہ گرادی ہے کہ دوئی کاسوال ہی پیدا نہیں ہونا۔ ارے حقیقت میں آپ وہ تھے جس نے جملہ کائات کو وجود بخشا۔

ب وقوف اور ڈل دماغ کا آدی بھی ہیہ سوچنے پر مجور ہوگا کہ آگر خالق اور خلوق محب اور محبوب اللہ اور رسول ایک ہیں قو پھر ہیہ جشن اور جلوس کیما؟ یہ جھنڈیاں ، یہ محراب ، یہ چرافال ، یہ لڈیاں ، یہ بھنگڑے ، یہ نچروں ، گدھوں ، گھو ڈوں اور اونوں پر سواریاں کس لئے اور کن کے لئے؟ لنگر شریف میں رنگ بر نگے کھانے محض پیٹ کا دو ذوں موزخ بھرنے کا کوروں کیا ضرورت ہے؟

باپ کا علم گر بیٹے کو نہ از بر ہو پھر پہر وارث میراث پدر کیوں کر ہو

بریلوی ندجب والوں کا کھلاا عتراف ہے کہ حضور پاک علیہ العلواۃ والسلام کے بارے میں وہ کمی تطعی اور لیمنی خواجہ فرید کا نقش وہ خدا کا نقش ہے اور خدا کی ذات کا اظہار وہ خواجہ فرید ہیں۔ اے طالب! نور حق چھپانے سے بھی نہیں چھپتا' وہ پر دہ نشین (لیمنی خدا) خواجہ فرید ہی ہیں۔ (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ)

بریلویوں کے عقیدے میں خدا کی تصویر' محمہ یار گڑھی بختیار خال کے ہیرجیسی ہے۔وہ لکھتاہے:

کیا خداکی شان ہے یا خود خدا ہے جلوہ گر اللہ سے تصویر میرے پیرکی

(ديوان محرى:صفحه ۷۵)

مولوی احمد رضاخال کے نعت خوان خاص حافظ خلیل حسن اللہ رب العزت کی صفت علی کو حصرت علی ط کے ساتھ ملانے کے لئے یہ تعبیرا فتلیاد کرتے ہیں:

بے شک ہے علی کا نام نای اللہ باتیں ہیں آپ کی کلام اللہ قامت ہے الف' دبن کو ہے"،" سے تشبیہ دونوں کیسوں ہیں دونوں لام اللہ

(نعت مقبول غدا: صفحه ۸۲) ایک دو سری مِکه ککھتے ہیں:

> سمی حضرت رب علا علی ہے علی ہے اس کا نام نہ شرک خفی نہ شرک جلی

(نغمه روح: صغحه ۹۰)

میرے پیشوا ہیں رسول مدا میں ہوں ان کی سنت پر دل سے فدا یقین عقیدے پر نہیں' حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حادث اور ممکن الوجود بھی نہیں مانتے بلکہ ذات واجب کے قوب ایک برزخ گردانتے ہیں۔ کمل امکان کے دونوں کناروں کی وہ پہلے ہی نفی کر چکے ہیں۔ اب بے چارے بریثان ہیں کہ کیاکریں۔

بالاخر خدا پر بی چموڑتے ہیں کہ آپ ہیں کیا؟

مولوی احمد رضا خال بر بلوی شب معراج کا ذکر

کرتے ہوئے اللہ تعالی اور اس کے رسول "برحق صلی اللہ
علیہ وسلم کی طاقات کو ان الفاظ میں ذکر کرتے ہیں:

تجاب اٹھنے میں الکھوں پردے

ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے

بجب گھڑے میں کہ وصل و فرقت

جن کے بچھڑے مطلے لے شے

(حدائق بخش : حصد اول صفی ۱۱۳)

جنم کے پھڑے جڑواں بچوں کو کتے ہیں۔ جو پیدا

ہونے کے بعد کیں پھڑ گئے ہوں۔ مولوی احمد رضا خال

کے عقیدے میں بید دونوں جوڑے تھے جو پہلے کمیں

کو گئے تھے اور معراج کی رات عرش معلی پر مکلے مل رہے

تھے۔(استغفر اللہ ثم استغفر اللہ)

خدا خواجہ فرید کے روپ میں

مولوئ غلام طالب جمانیاں منڈی ایک جگہ کھتے ہیں:

نقش فرید نقش ہے رب مجید کا
اظمار زات حق ہے سراپا فرید کا
طالب بھی چمپا ہے، چمپانے سے نور حق
پردہ نشین نے پردہ لیا ہے فرید کا

(مغة اقطاب: صغحه ١٠١)

محمہ مصطفے محشر میں طہ بن کے نکلیں گے اٹھیں گے اٹھیں گے دہ ہویدابن کے نکلیں گے حقیقت جن کی مشکل تھی تماشہ بن کے نکلیں گے جے کتے ہیں بندہ کل حو اللہ بن کے نکلیں گے بجاتے تھے جو انی عبدہ کی بنری ہر دم خدا کے عرش پر انی انا اللہ بن کے نکلیں گے خدا کے عرش پر انی انا اللہ بن کے نکلیں گے خدا کے عرش پر انی انا اللہ بن کے نکلیں گے

#### \*\*\*

حقیقت محمد دی پا کوئی نمیں سکدا اہتھال چپ دی جاہے الاکوئی نمیں سکدا محمد دی صورت ہے صورت خدا دی میرے دل تو نقشہ مٹاکوئی نمیں سکدا علی شیر حق پیر مشکل کشا دے سوا جام کوٹر پلا کوئی نمیں سکدا

#### (ديوان محمدي:صفحه ١٨٠-١٨٢)

(ديوان محرى:صفحه ١٢٥–١٢٥)

خرام ناز میں آیا تو دیکھا اور پھپانا محمد معطفے لیعن خدا مضمن کی گلیوں میں خدا کو ہم نے دیکھا ہے سدامشمن کی گلیوں میں خدا کو ہم نے دیکھا ہے سدامشمن کی گلیوں میں فرید پاک کی صورت میں بے صورت کا جلوہ ہے تو بے رگی میں آ صورت مٹامشمن کی گلیوں میں احد احمد ہے لیکن میم کی پردہ میں آیا ہے بہن کر یا کا پردہ فروتھا مشمن کی گلیوں میں وی جلوہ کو عمول کیا مشمن کی گلیوں میں اسی جلوہ کو عمول کیا مشمن کی گلیوں میں اسی جلوہ کو عمول کیا مشمن کی گلیوں میں اسی جلوہ کو عمول کیا مشمن کی گلیوں میں اسی جلوہ کو عمول کیا مشمن کی گلیوں میں اسی جلوہ کو عمول کیا مشمن کی گلیوں میں اسی جلوہ کو عمول کیا مشمن کی گلیوں میں اسی جلوہ کو عمول کیا مشمن کی گلیوں میں

#### رضاخانی محمہ یار گڑھی والے کی خرا فات

امد نال احمد رلا کیوں نہ ڈیکھاں حبیب خدا کوں خدا کیوں نہ ڈیکھاں او صورت دے اوہے اوہ بے صورت آیا محمد دی صورت ڈیکھال نہ ڈیکھال

#### (ديوان محدى: صغه ١١٠)

مطبوع اشعار کے افتقام پر تکھاہوا ہے:
صورت رحمان ہے تقویر میرے پیر کی
علم القرآن ہے تقریر میرے پیر کی
کیاکھوں کس سے کموں کننے کی حاجت ہی نہیں
کھاتی ہے تقویر فوری دل سے مرے
دیکھتے ہی مٹ گیا نقش خودی دل سے مرے
راجم شیطان ہے تقویر میرے پیر کی
کیا خد اکی شان ہے یا خود خدا ہے جاوہ گر
ملتی ہے اللہ سے تقویر میری پیر کی

#### (ديوان محرى: صفحه ١٣٥١-١٣٥٥)

کھلے جلوے ہیں اس در پر نظ اللہ اکبر کے ہمیں سجدے روا ہیں خواجہ اجمیر کے در کے خدا کی پاک صورت کو محمد میر کہتے ہیں احمد احمد میں فرق نہیں اے محمد عثاق یار رکھتے ہیں ایمان نے نے کہوں کیا عشق میں یارہ کہ کیا معلوم ہوتا ہے بیر صورت خدا معلوم ہوتا ہے خدا کتے ہیں جس کو مصطفے معلوم ہوتا ہے خدا کتے ہیں جس کو مصطفے معلوم ہوتا ہے خدا کتے ہیں بندہ خود خدا معلوم ہوتا ہے

پیر جماعت علی شاہ کے مریدوں کا اپنے بیر کے بارے میں عقیدہ

مدینہ بھی مطهر ب مقدس بے علی پور بھی اد حرجائیں تو اچھا ہے اد حرجائیں تو اچھا ہے

(رساله انوار صوفیه)

بریلوی حضرات علاء حق کے پیچیے پڑے ہوئے ہیں کہ بید گستاخ رسول میں۔ اب بریلویوں کو خود اپنی تخریروں کے آئینے میں سوچنا چاہئے کہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقد س میں گستانی کا مرتکب کون ہور ہا ہے۔ بریلویوں کاعلاء ربانی پر صرف الزام ہے۔ حقیقت بیہ ہے کہ علاء حق اور اکابرین الجحدیث ہی صحح معنوں میں میں۔ سول سے سرشار ہیں۔

آخر میں میری بریلوی حفزات سے مودبانہ التماس ہاگر آپ کوسیح معنی میں اللہ سے لگاؤاور جناب نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور مجت ہوتا س کا واحد طریق صرف بیہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کریں اور حفزات صحابہ کرام اور آبھیں کے نقش قدم پر چلیں۔ وہی عقائد واجال اختیار کریں جو انہوں نے احتیار کی اور ان تمام عقائد اور اعمال سے احتیاز کریں جن سے انہوں نے احتیاز کیا۔ اللہ رب العزیز کریں جن سے انہوں نے احتیاز کیا۔ اللہ رب العزیز کریں جن سے ماہنوں کو شرک و بدعت سے محفوظ سے ہم سب مسلمانوں کو شرک و بدعت سے محفوظ رکھے۔ آبین۔

"دبوان محمدی" بریلوبوں کی مشہور و معرف پیر خواجہ محمد یار فریدی کی تصنیف ہے۔ اس میں اردو' بخابی' سرائیکی ( ملتانی) اور فارس زبان میں شعود شاعری کی گئی ہے۔ اس کتاب میں تمام کی تمام شاعری شرکیہ ہے یہ اس طرح کی کتاب ہے جس طرح "حدائق بخشش" ہے ہے۔ طرح کی کتاب ہے جس طرح "حدائق بخشش" ہے ہے۔ پیرخواجہ محمد یار فریدی گڑھی تخصیل خال پور ضلع رحیم یار خال کے دائے ہے۔

"دیوان محمدی" سے مزید چندا شعار ملاحظہ فراکیں:
حق اور غوث ایک کموں تو روا نہیں
کس طرح دو کموں کہ دونوں جدا نہیں
ہمارے سرور عالم کا رتبہ کوئی جائے
خدا سے ملنا چاہے تو محمہ" کو خدا جائے
خدا جس کو پکڑے چھڑا لیس محمہ
محمہ" جو پکڑیں چھڑا کوئی نہیں سکتا

(دیوان محمد: صغیہ ۱۹۵-۱۹۵)
مولوی احمد رضا خال بریلوی بریلوی امت کے
امام محدد ہیں 'فرماتے ہیں:
د محضرت پیرعبد القادر جیلانی کی شکل نبی علیه السلام سے

ہے" نقشہ شاہ مدینہ صاف آتا ہے نظر جب تصور میں جماتے ہیں سرایا غوث کا

(ملفوظات احمد رضاخان بربلوی:جلد سوئم صغحه ۴۵) اعلیٰ حفزت نے نہ حفزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھااور نہ حفزت شخ المشائخ پیرعبدالقادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کو دیکھامگر بے برکیا ڑا دی۔



بيتمالة إلي في العَجْدُ العَجْدُمُ مُن